# بسم الله الرحمان الرحيم الصلواة و السلام عليك يا رحمة للعالمين

الحقائق في الحدائق المعروف شرح حدائق بخشش (جلدسوم)

تعنبون لطبوس

منس المصنفيين ، فقيد الوقت أبيض مله منسر اعظم ياكتان مصرت علامد ابوالصالح مفتي محرفيض احمد أوليسي رهية الله تعالى مليه

# نحمده ونصلي علىٰ رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم

عاشقان رسول انام علیہ التحیة والسلام کے قلب وائیمان اور سکون وتر قی کے لئے ذکر مصطفیٰ علیہ التحیت ہے۔
اوراس نعمت کو جب نعت کے لباس میں دیکھا، پڑھااور سنا جائے تو کرم بالائے کرم کا محاورہ مطابقت رکھتا ہے۔ نعتیہ اشعار کا
سلملہ صحابہ کرام رضون اللہ تعالیٰ علیم ما جعین ہے لئے کرر ہتی و نیا تک قائم رہیگا۔ نعتوں کا شار ناممکن ہے و نیا بھر کی ہرزبان
میں اربوں کی تعداد میں نعتیں منصر شہود پر جلوہ افروز ہو کیں اور شاخوانِ مصطفیٰ کروڑوں کی تعداد میں آئے اور اپنے اپنے
نعتیہ دیوانوں کی تعداد میں نعتیں منصر شہرت کے حال ہیں اور عاشقوں میں خصوصاً کئی نام دائی شہرت کے حال ہیں
جن کا کلام آفاتی اور پر دؤ عدم میں چلے گئے۔ تا ہم ان محین اور عاشقوں میں خصوصاً کئی نام دائی شہرت کے حال ہیں
جن کا کلام آفاتی اور قبولیت کی بلند یوں کوچھور ہا ہے جن میں حصرت امام شرف الدین بوصر کی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا قصیدہ
بردہ شریف خاص شہرت رکھتا ہے۔ ائمہ کرام ، مشائخ عظام اور علائے کرام نے قصیدہ بردہ شریف کوزندگی کا وظیفہ بتالیا اور
بیسوں شرعیں کھیں۔ متعد دزبا توں میں آئے بھی وہ شرحیں قبولیت تا مدکا شرف رکھتی ہیں۔

ضرورت اس بات کی تھی کے قصیدہ ہر دہ شریف کی طرح حدالق بخشش کی شروح بھی ککھی جاتیں گرا یک صدی ہیت رہی ہے کسی صاحب علم دفعنل نے اس طرف توجہ نہ فرمائی یوں بھی '' <mark>کسل اصر مسر ھون بساو قباتہ قا</mark>نون کے تحت جسے بھی کام وقت معین کی انتظار میں تھا اور

بيد شه بلند ملاجع ل كيا

حدائق بخشش کی شرح لکھنے کی سعادت فاضلِ دوراں ،صاحب تفییر قرآں ،عاشقِ محبوبِ بِز داں ،حضرت الحاج الحافظ مولا نا ابوالصالح محمد فیض احمداُد کی صاحب دامت بر کاتہم العالیہ کونصیب ہوئی۔ جنہوں نے الحائق فی الحدائق کے نام سے پانچ تضخیم مجلدات میں قابل اعتماد شرح لکھ کراہل سنت پر احسان فرمایا اور اعلیٰ حضرت کے فیضان کوتفسیم فرمانے کی طرح ڈالی۔

الحقائق فی الحدائق کاپہلاحصہ میرے پیش نظر ہے جس کا اندازہ ان عنوانات کولئے ہوئے ہیں۔اولاً متن یعنی شعر ٹانیا حل لغات ٹالٹا شرح رابعاً شرح از قرآن کریم خامسا شرح از حدیث حبیب تابطی سادساً متعلقہ تاریخی واقعات۔ ان امور کے پیش نظر بیشرح جہاں مختقین کے لئے تحقیق دلچیسی کا ہاعث ہے وہاں واعظین اور مقررین کے لئے ایک نہایت جامع اورعدہ تقاریر کا بے بہاخر بیٹابت ہوگی۔

شیخ الحدیث والنفیر حضرت علامه مولا نامحد فیض احمد أو لین مدخله کی ایک بنرار سے زائد تصانیف ہیں۔ بداپی نوعیت کی قابل مطالعہ لائق استفادہ واستفاضہ شرح ہے جسے انشاء اللہ العزیز قبولیت خاصہ و عامہ سے نواز اجائے گا۔ اللہ تعالیٰ بجاہ حبیبہ الاعلیٰ منطقے آپ کے ہرتی رفتار قلم میں مزید ہرکات عطافر مائے۔ (آئین) (مولانا الحاج) محمد تا بیش قصوری (مذکلہ)

#### مرد مجاهد

بہت بڑی ناشکری ہوگی کہ فقیر حضرت علامہ الحاج قاری غلام عباس نقشبندی (نوشرہ ورکاں شلع کو ترا نوالہ) کوشکر بیاور دعا ہے یا دندکرے اس لئے کہ شرح حدائق بخشش کی کتابت واشاعت کی نگرانی میں موصوف ندصرف فقیر کا ہاتھ بٹار ہے بیں بلکہ اپنی چیپ خاص ہے شرح ہذا پر بہت بچھ خرج بھی فرمار ہے بیں۔ فیجوزاہ اللہ محید العجزاء نا کارہ وآوارہ اُوئےی رضوی غفرلہ

#### باب التاء نعت ١٧

چوبنول پر ہے بہار چین آرائی ووست

# ظد کا نام ند لے بلبل شیدائی ووست

#### حل لغات

جوبنوں، جوبن کی جمع، شاب، اُٹھتی جوانی۔ چمن آرائی دوست، محبوب کی باغبانی کی بہار۔ خلد، جنت \_ بلبل شیدائی دوست محبوب کاشیدائی بلبل \_

### شرح

محبوب کے جمنستان عالم کوسنوار نے کی وجہ ہے بہارا پی پوری جوانی پر آگئی ہے۔ محبوب کاشیدائی بلبل اگر جمنستان کی اس بہار کا نظارہ کر لے تو خلد ہریں کا بھی نام تک نہ لے۔حضرت مولا ناحسن رضا ہر یلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے

> عجب رنگ ير ب بهار مديد كرمب جنتن إل ثاديدينه مبارك رے عندليو تنہيں كل میں کل سے بہتر ہے فارمدید مرى فاك بإرب ندير بإدجائ پس مرگ کر دے خمار مدیشہ عدهرد مجيئيا غ جنت كلاے نظرمين بالقش ونگار مدينه ر ہیںان کے جلو ہے بہیں ان کے جلو بے مرادل ہے یادگارمہ یند بنا آسال منزل اين مريم كنة لامكال تاجداد مدينه مراد دل بلبل بي توادي خداما دکھا دے بہار ید پٹہ شرف جن سے حاصل ہوا انبیاء کو

# وي ين حسن افتخار مدينه

بلبل مدیند یعنی عاشق نی کریم الله کو مدیند میں قرار کیوں ندہ و جب حضورا کرم الله نے مدیند یا ک کواپنا حرم قرار
دیا اور مدینہ طیب میں فسا دیجیلا نے والے کواللہ کی لعنت کی وعید دی۔ چوشخص زیارت کی نیت سے مدینہ جائے گایا مدینہ میں
فوت ہوگا اس کے لئے آپ آلله کی شفاعت ہوگی۔ مدینے کے درخت کا شااور وہاں شکار کھیلنا منع کیا گیا ہے مدینہ والوں
سے مکر و فریب کرنے والوں کاحشر یوں ہوگا جیے یانی میں نمک گھل جاتا ہے۔ حضورا کرم الله نے مدینہ کوطا بہ کہا ہے اور
اس سے اتی مجت رکھتے تھے کہ جب مدینہ کی صدو دمیں واخل ہوتے تو اپنی سواری کوتیز دوڑا کرمدینہ میں واخل ہوتے۔ آپ
مختورا کرم الله نے مطابق مدینہ میں طاعون اور دجال کا وا خلیم کس نہ ہوگا مدینہ رہائش کے اعتبار سے بہت اچھا ہے اور
حضورا کرم اللہ نے اپنی قبر مبارک کے لئے مدینہ کی سرز میں پیند فر مائی۔ قبیلہ بنوسلم مہد نبوی سے دورر سنے کی وجہ سے مبحد
شورا کرم اللہ نے اپنی قبر مبارک کے لئے مدینہ کی سرز میں پیند فر مائی۔ قبیلہ بنوسلم مبحد نبوی سے دورر سنے کی وجہ سے مبحد
شورا کرم تھے نہ نبی قبر مبارک کے لئے مدینہ کی سرز میں پیند فر مائی۔ قبیلہ بنوسلم مبحد نبوی سے دورر سنے کی وجہ سے مبحد
شورا کرم تھے نہ نبی اور دیران نہ دی کھیا جاتے تھے۔

کی کی جائے کو بھی آپ سے اللہ فیا اور ویران نہ دیکھیا جاتھ سے سے۔

آنخضرت علی جہائے جب سفرے دالی آتے تو مدینہ کے درود بوار کود کھتے تھے۔ حب مدینہ میں اپنی اوٹنی تیز چلاتے تصاورا گرکسی اورسواری پر ہوتے توا ہے بھی ایٹر لگاتے۔ (سمجھ بخاری ، ہاب فضائل مدینہ منورہ ،رواد انس بن ما لک رضی اللہ تعالیٰ عنہ )

حضورہ اللہ نے فرمایا اللہ جو ہر کت تونے مکہ میں رکھی ہے مدینہ کواس ہے دوگئی ہر کت دے۔(صیح بخاری، رواہ الس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ہر مسلمان کی دلی خوا ہش ہی ہے اور شعراء بھی ای تمنا کوشعر کی زبان بخشتے آئے ہیں انہیں مدیند منورہ ہیں موت آئے اور وہیں ان کی تدفین ہو۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جس سرز مین پاک پر حضور محبوب خدا تقایقاتھ کے قدم پاک آتے رہے اور حضور تقایقاتھ اب بھی وہیں تشریف فرما ہیں اس سرز مین میں مربا اور اس خاک میں وفن ہونا بہت بردی سعاوت ہے اور دوسری وجہ ریکھی ہے کہ اس مقدس زمین میں وفن ہونے کا خودسر کا وقائقاتھ نے بہند فرما یا اور اہل محبت کونو ید سنائی کہ چوشحف اس زمین میں وفن ہوگا آپ تھاتھ اس کی شفاعت فرما کمیں گے۔

رسول الله والله عنی فرمایا که جوشخص اس کی طاقت رکھے کہ یہ بینہ مرے تو اُسے جا ہے کہ وہ یہ بینہ مرے میں اس شخص کی شفاعت کروں گا جومہ بینہ میں مرے گا۔ (مشکلو ق ، با بحر م مدینہ ، رواد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ) حضور علی فیٹ نے فرمایا جس شخص نے حج کیا بچرمیرے وصال کے بعد میری قبر کی زیارت کی تووہ اس شخص کی مانند ہوگا جس نے میری زعد کی میں میری زیارت کی۔ (نیمی مشکو قاعن این عمر رضی اللہ تعالی عند)

#### نائده

جے زندگی میں رسول اللہ وہ کے نیارت نصیب ہوجائے پھر اے اور کیاجا ہے اگر چہ ہمارے لئے حجاب ہے وہ تو ہمیں بلاحجاب و کیھتے ہیں جولوگ سرے ہے حضورہ کیا تھے کوزندہ ہی نہیں مانتے انہیں اس ذوق کی کیاخبر۔

> معذور درامت که نو اور الدیدهٔ تخک کے بیٹھے تو در دل پیر تمنائی دوست کون سے گمر کا اجالا نہیں زیبائی دوست

#### حل لغات

تمنائی دوست، اے محبوب کاتمنائی۔ زیبائی دوست محبوب کی خوبصورتی۔

#### شرح

اے محبوب کے تمنائی! جب اپنے محبوب کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاؤتو اپنے دل کے در پر بیٹھ جاؤ محبوب کے حسن و جمال کا نور د کیولوگے اس لئے کہ کون ساایسا گھرہے جس میں محبوب کی خوبصورتی کا اجالانہیں تمہارے خانۂ ول میں بھی یقدینًا اس محبوب کو نین ملک کے کی ضیاء موجو دہے۔ اس شعر میں دومضمون ہیں۔

(۱)نسخد د بدار

(۲) ہرگھر میں حضور تیانے کی جلوہ گری

### ديدار رسول الله سيوالم كا نسخه

قرآن مجيد ميں الله تعالى نے اپنے لئے فرمايا ہے

فاذكروني اذكركم. (باره٢، ركور٢)

تم مجھے یا دکرومیں شہیں یا دکروں۔

#### فائد

اہل حق فرماتے ہیں کہ بیر قاعدہ جیسے خالق نے اپنے لئے بتایا ہے اس کی مخلوق کا بھی بھی حال ہے جسے جیسے کرووہ بھی اس طرح یا دکرتا ہے اور عاشق مصطفیٰ علی ہے جو آپ کو بکٹرت یا دکرتا ہے کیونکہ آپ تابی ہے نے خودار شاوفر مایا ہے حدیث شریف

#### من احب شيئا اكثر ذكره.

جوجس محبت كرتا ہوہ اے بہت زيادہ يا وكرتا ہے۔

کٹر تے ذکر کاایک طریقہ محفل میلا دکاا نعقاد بھی ہے بکٹر تے مثالیں صحیحہ عالم اسلام میں ملتی ہیں کہ مجافل میلا دمنعقد کرنے والوں کوحضور سرورِ عالم اللے فیلئے زیارت ہے نواز تے ہیں بلکہ کرم بالائے کرم یہ کہان کی محافل میں بنفس نفیس آشریف بھی لے جاتے ہیں۔فقیر نے اس قتم کی بکٹر ت حکایا ہے صحیحہ اپنی کتاب'' مرکات میلا ڈ'میں بیان کی ہیں۔ چندایک شرح حدا کتی بخشش کے قارئین بھی پڑھ لیں۔

عبدالواحدا ساعیل مصر میں ایک شخص ہر سال محفل میلا دکیا کرتا تھااس کے ہمسائے ایک یہودی کا گھر تھا۔ اس کی عبدالواحدا ساعیل مصر میں ایک شخص ہر سال ہوت خرج کرتا ہے۔ عالم آتے ہیں ، کھانا وغیرہ کا اہتمام کرتا ہے۔ اس سلمان کے نبی اس مہینہ میں بیدا ہوت کے خاو ندنے جواب ویا کہاس کے نبی کریم تھا تھا کی ولا دت کا مہینہ ہے۔ اس مسلمان کے نبی اس مہینہ میں بیدا ہوئے یہ خوشی منا تا ہے اور میلا دکرتا ہے۔ وہ بولی کیا اس کا نبی آتا ہے؟ لیس دات کوا ہے حضو رہ تھا تھا کی زیارت تھیب ہوئی اور کلمہ پڑھا اور ایمان نصیب ہوگیا۔ سے کواس نے محفل میلا دمنانے کا پروگرام بنایا دیکھا اس کا خاو ند آگے آگے ہے۔ وہ بولی آپ کو کیا ہوگیا ہے کہ آپ خوش نظر آرہے ہیں وہ بولا جس نبی تھا تھا کی تو نے زیارت کی ہے اور ایمان نصیب ہوا تیرے بعد جھے بھی ایمان نصیب ہوگیا اور زیارت ہوگئی۔ (الدار المسلم شخ الدانائی)

### عشق رسول سيالت

بیام عشق پرمبنی ہے اگر عشقِ رسول تنظیقہ تو کوئی خلش نہیں اگر اس دولت ہے جرومی ہے تو میلا دالنبی تنظیقہ کے علاوہ حضور سرد رکونین تنظیقہ ہے منسوب ہرشے شرک ادر بدعت نظر آئے گی۔

### ديار حبيب سيالته

اکے مرتبہ حضرت علامہ سید دیدارعلی شاہ صاحب علیہ الرحمة میلا دشریف پڑھ دہ بے بتے اور حابی امداداللہ مہا جرکل علیہ الرحمة بھی شریک بتے۔ حابی صاحب سنتے سنتے ایک دم کھڑے ہوگئے اور سب پرایک کیفیت طاری ہوگئی تھوڑی دیر بعد حابی صاحب سے سامعین نے ہو چھا حضرت میلا دشریف سنتے سنتے کھڑے کیوں ہوگئے تھے؟ جب کہ تیام کا ذکر بھی نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نے نہیں دیکھا میری ان آئکھوں نے دیکھا کہ آتا نے نامدار اللہ انتہائے تشریف لائے میرے ذوق وشوق سے اور محبت رسول تھا تھے ہے فوراً کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھنے پر مجبور کیا۔ (ماہنامہ رضوان لا ہور، دوق وشوق سے اور محبت رسول تھا تھے نے فوراً کھڑے ہوکر درود وسلام پڑھنے پر مجبور کیا۔ (ماہنامہ رضوان لا ہور، دوق وشوق ہے اور محبت رسول تھا تھا۔

#### إشاه عبدالرحيم

حضرت شاہ ولی اللہ کے والدگرامی شاہ عبدالرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں ہرسال میلا وشریف کے دنوں میں رسول اللہ اللہ کا سے تعلق رکھنے کے لئے کھانا تیار کرتا تھا۔ ایک سال بھنے ہوئے چنوں کے سوا پھیمیسر ندہوا چٹانچہ میں نے وہی چئے تقلیم کردیئے۔ پس میں نے ویکھا کہ حضورہ اللہ کے رویرووہ چنے رکھے ہوئے اور آپ بہت شادوبشاش ہیں۔ (در مثین شاہ ولی اللہ صفحہ ۱۸)

> عرصة حشر كيا؟ موقف محمود كيا؟ ماز بنگامول سے ركھتی نہيں يكنائی دوست

#### حل لغات

عرصة حشر ، حشر كاميدان ،ميدانِ حشر \_ كجا، كبال ، برائے نفی \_موقف ، كھڑ ہے ہونے كی جگہ، نصب انعین مجمود ،حمر كيا گيا ، تعريف كيا ہوا \_ موقف محمود يعنى مقامِ شفاعت \_ ساز ، تعلق ،ميل جول \_ ہنگامہ ، بھيڑ بھكو، شور شار \_ يكتائى ، انوكھا ہين \_

### شرح

ہے مثل محبوب تنافیقہ کی میکائی اورا نو کھا پن کاتعلق میدان حشر کی بھیڑ بھکواورشورشار سے نہیں ہے کہ جب میدان حشر کاشور پر پا ہوتو مقام مجمود (مقام شفاعت) پر کھڑے ہوں اور شفاعت فرما کیں۔میرے بیارے محبوب اپنی شفاعت میں اس کے قطعائتا جنہیں بلکہ اللہ تعالی نے تو آپ کوازل ہے ہی مرجبہ شفاعت پر فائز فرما دیا ہے اور آپ اپنی گنہگارامت کی شفاعت فرماتے رہتے ہیں۔

### اذن شفاعت

اس شعر میں امامِ اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفاعت کے مسئلہ میں اہل حق کی ترجمانی فرمائی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم تفایق کوازل ہے ہی اذننِ شفاعت عنایت فرمایا ہے۔قرآن مجید کی متعد وآیات صراحۃ ولالت کرتی ہیں مثلاً

### استغقرلهم الله

اوران الل ایمان کے لئے اللہ تعالی ہے استعفار سیجئے۔ اللہ تعالی حضور علیہ کو خواص اور عام مسلما توں کی استعفار کا تھم ویتا ہے

### واستغفر لذنبك وللمومنين والمومنات

اپنے خواص ادرعوام مسلمان کے لئے بخشش کاسوال سیجیجے۔

الله تعالی مسلمانوں کوحضور حلی ہے طلب مغفرت کے لئے آپ ہارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیتا ہے۔

ولوانهم افه ظلمو انقسهم جاء وک فاستغفر و الله و استغفر لهم الرسول لوجد و الله تو اباً رحيما. اور جب مسلمان کوئی گناه کر کے اپنے آپ پر کوئی ظلم کر بیٹھیں تو اے محبوب بیمسلمان تمہاری بارگاه میں حاضر ہوں پھر اللہ تعالیٰ ہے معافی جا بیں اور رسول اللہ بھی ان کی شفاعت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کوضر ور تو بہ قبول کرنے والا نہایت مہر بان با کیں سے سے ساقی جا جیں اور رسول اللہ بھی ان کی شفاعت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کوضر ور تو بہ قبول کرنے والا نہایت مہر بان با کیں سے سے سے ساقی جا جیں اور رسول اللہ بھی ان کی شفاعت کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کوضر ور تو بہ قبول کرنے والا نہایت مہر بان با

#### فائده

ان جیسی آیات برغور فرمائیس که الله تعالی استعفار یعنی طلب مغفرت کا تھم فرمار ہا ہے ای کا دوسرا نام شفاعت ہے کل قیامت میں بھی بہی طلب مغفرت ہی ہوگی اور کیا ہوگا۔ اگر میہ مان لیا جائے کہ اب حضور طاقتے کو اون شفاعت نہیں بلکہ قیامت میں اون ہوگا تو ان آیات میں حکم طلب مغفرت کیوں اور کلام الہی قدیم ، از لی ہے تو اون شفاعت بھی از از ل ماننا پڑے گا۔

### احاديث مباركه

(۱) احا دیث مبارکه کی تو شار بی نہیں کہ آپ نے کتنا بندگانِ خدا کی سفارش کی اور انہیں کفرے نکال کردولت ایمان ہے نوازا۔اگرانمیا علیم السلام کوسفارش کرنے کی اجازت نہیں تو انہیں پیغمبر بنا کر بھیجنے کا کیافائدہ۔

(۲) و ہ ا حادیث مبار کہ جنہیں خلق خدا کے لئے دعا تمیں مانگیں اور مستجاب ہوئمیں بلکہ بیعقبید پینی برحق وصواب ہے کہ ہر نبی

علیدالسلام کی ہردعا متجاب ہادرامت کوایے نبی علیدالسلام ہدعاطلی کا تھم ہے یہی شفا عت نہیں تو اور کیا ہے۔

(٣) جن حضر ات كوسرف دعا نبوى سے ہى دولت اسلام نصيب ہو كى مثلاً

(۱) حضرت فاروقِ اعظم رضى الله تعالى عنه كے ايمان كى۔

(٢) حضرت ابو ہر رہ وضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کی۔

( m ) دوس قبیلہ کے ایمان کی دعاوغیرہ وغیرہ۔

#### سوال

شفاعت کے ثبوت کی بیآیات ان ملمانوں کے حق میں جنہوں نے گناہ کبیرہ کئے ان کی مغفرت کے لئے

شفاعت نہیں ہوسکتی۔

#### جواب

صغیرہ گناہ تو عبادات ہے اور گناہ کبیرہ نہ کرنے ہے خود بخو دمعاف ہوجاتے ہیں۔اس لئے شفاعت کی تمام آیات لامحالہ ان مسلمانوں کے حق میں ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوں۔ ملاحظہ فرمائے اللہ تعالی فرما تا ہے

(١)ان الحسنات يذهبن السيئات

عبادات (مغیرہ) گنا ہوں کومٹادیتی ہے۔

(٢)ان تجتنبوا كبائر ماتنهون عنه نكفر عنكم سياتكم.

ا گرتم كبيره گنا موں سے بيچے رموجن سے تم كوروكا كيا ہے تو الله تعالى تمہارے صغيره گناه فرمادے گا۔

#### نوٿ

دراصل بیہذہب معتز لہ وخوارج کا تھا جھے آج منگرین شفاعت نیار نگ دے کران مردہ ندا ہب کے زندہ کرنے کی فکر میں ہیں۔

> مہر کس منہ سے جلوداری جاناں کرنا مالیہ کے نام سے بیزار ہے کیکائی دوست

#### حل لغات

مہر ہموری کس ،کون سے منہ سے جلو داری ،آمنے سامنے ہونا۔ جانا ل مجبوب معثوق - سامیہ کے نام سے میز ار ہے ،سامیہ برائے نام بھی نہیں۔

#### شرح

میرے بے نظیرمحبوب کی مکتائی اور نرالا پن تو سامیہ کے نام سے بیزار ہے میر امجبوب تو سرایا نور ہے جس کا برائے نام بھی سامینہیں ہوتا ایسے محبوب کا مقابلہ اور سامنا مہر درخشاں (روشن سون ) جس کا نور گھٹتا بڑھتار ہتا ہے اور جو گہنا جانے کے بعد تو بالکل بے نور ہوجا تا ہے بھی نہیں کرسکتا۔اس شعر میں دومسئلے بیان فرمائے

(۱) سامیندارد

(٢) سورج كى كيامجال كده حبيب خداللفيك كامقابله كرياى ع عجز كااظهار

### اسایه ندارد

اس موضوع مرسینکڑ وں رسائل جانبین ہے تا تع ہوئے اور ہور ہے میں اور ہوتے رہیں گے۔امام احمد رضا فاضل ار بلوی قدس سره کے دور س لے اس موضوع پیرے مثال میں

(۱)قمرالتمام (۲)نفی الفئی

اكرياس كم تعلق والكل كي ضرورت نبيل ليكن "من حيث الشوح مسرف دوحوالع عض كرووب (۱) سيدنا عثمان رضي القد تعالى عنه بإرگاهُ حبيب تنظيفهُ ميس عرض كيا

ان الله ما اوقح ظلك على الارص لنلايقح انسان قدمه على دالك

اے آفتا ہے نبوت ورس لت اخداوند عالم کے ہاں آپ کا بید مقام ہے کداس نے آپ کا سامیدز مین پر ند پڑنے دیو تا کہ آپ

کے سابد ہر کوئی یا وک شد کھوے۔ (ابدارک بعد استحام ا

. (۲) مکتب فکر دیوبند کے قطب عالم کا حوالہ شہور ہے۔

### إسورج كى كيا مجال

اس تقابلی مضمون میں امام اہل سنت رحمة الله تعالی علیہ نے ام المومنین سیدہ عائشصد بقدرضی الله تعالی عنها کے : عقيده كى ترجمانى كى ب-فرمانى بين رضى الله تعالى عنها

لنا شمس ولآفاق شمس سمائي

وشمس تطلع من بعدالعشاء

وشمس الناس قطلع بعدفحر

ایک به را سوری ہےاورایک آسان کالیکن جارے سورٹ کوآسان کے سورٹ پر فوقیت اور برتری ہے اس سے کہ وہ آسانی سورے صرف فجر کے بعد طلوع کرتا ہے اور جہ راسورج عشاء کے بعد بعنی شب کوبھی انوار بھیرتا ہے۔

### قرآن سے استدلال

الله نے حضور مروری کم ایک کوسرا جامنیراً فرمایا اور سوری کوسرا جاً ووہائ فرمایا۔ منیر ووہائ میں بہت بڑا فرق ہے مثلاً ونیا کابیدہ نی جراغ کسی وقت بچھ بھی جاتا ہے اوراً س میں تھی بھی آجاتی ہے نیز جراغ کی ضرورت صرف رات کی تاریکی ہی میں ہوتی ہے۔اس لئے خداوند قد دس نے اپنے محبوب اِنواز کوسرف جہائ ہی نہیں فرمایا بلکہ براج کے ساتھ صفت منیراً . بيين فره كران تمام نقائص وعيوب كي نفى فرما دى كه جمار ہے مجبوب مصطفى عليقة اليسے روشن جراع مين جو ہروفت اور ہر س عت میں روشنی دینے دالےاور نور بخشنے دالے ہیں۔ لحظہ بہلحظہ اور دم بید دم اس کی تا بانیوں اور ضیاء پاشیوں میں اضافیہ : ہوتا ہے۔

### وللاخرة خيرلك من الاولى.

اے محبوب ' آپ کی ہر پیچیلی ساعت علم د کما**ل اور بر کات وحسّات کے اعتبار سے پہلی** ساعت ہے افضل واعلی اور ندو برتر ہے۔

# امام احمدرضا اسلاف کے نقش قدم پر

ا ام احمد رضا فاصل پر بلوی قدس سره کی تعمی جواد نیوں ہے بے خبر گروہ ایسے اشعار کومبالغه آرائی یا تخیل شاعران پر محمول کرتے جیں حانکہ نصرف ببی شعر بلکہ جملہ کلام حدائق کا ایک ایک مصرعہ بے شار دلائل کو آسٹین میں چھیائے ہوئے مشاؤاتی تفایلی جو نزہ کود کیجئے کہ فہ کورہ بالاسطور کے علاوہ مختفین کی تصریحات بھی ایام احمد رضا قدس سرہ کی تا ئیدفر مارہی ہیں ساتی سئے ہم کہتے جی او ماحمد رضا قدس سرہ نے جو پچھا پی تصفیفات یا جمالاً حدائق بخشش میں بیان فر مایا اسلاف صالحین حمیم اللہ کی ترجمانی فرمائی ہے۔

### مخالفین کے اکابر

قبل اس کے کو فقیر اسلاف صالحین رحم ہم اللہ کے اقو ال نقل کرے۔ مخالفین کے اکا ہر کی تصریحات پیش کرے کیونکہ : فقیر کا تجربہ ہے کہ مکرین کمالات مصطفی ملفظ کو قرآن وا حادیث کی نصوص نے سلی نہیں ہوتی ہاں جب ان کے کسی بڑے کی عبرت پیش کی جائے تو ہائے کھر بھی نہیں لیکن خاموش ضرور ہوجاتے ہیں۔

# مولوی رشید احمد گنگوهی

فرقه ويوبند كح قطب عالم نے لكھاك

آئی اور نورے مرا دِ صفرت صیب خداعی کی ذاہیں باک ہے نیز القد تعالی فرما تا ہے کہ اے نی تاہیں ایک آپ کو شہرہ مبشر ویڈ براور واعی الی القد تعالی اور سرات منیر بنا کر بھیجا ہے اور شیر روشن کرنے والا اور نور وینے والے کو کہتے ہیں۔ پس اگر ان نوں ہیں ہے کی کوروشن کرنا محال ہوتا تو محد مصطفی ہیں گئی ذاہیے پاک کے لئے بدا مرمیسر مذہوتا۔ کیونکہ حضو ویوں کی ذاہیے باک کے لئے بدا مرمیسر مذہوتا۔ کیونکہ حضو ویوں کی ذاہیے باک کے لئے بدا مرمیسر مذہوتا۔ کیونکہ حضو ویوں کی ذاہیے باک کے لئے بدا مرمیسر مذہوتا۔ کیونکہ حضو ویوں کی داہیے گئی اس کے ایس کی جمد اوا او آوم علیہ السام میں ہے ہے گر آمخضر ہے تھے اور بوگئے اور حق میں اور احادیث متو اتر ہ سے تا بت ہے کہ آمخضر ہے تھے اور شام اجسام سامید کھے ہیں۔

# یک نشدنو شد

منگوی صاحب نے ندصرف امام احمد رضا قدس سرہ کی تائید کی جگھی صاف لکھ دیا کہ حضور سرور یا مستقطے کے ساتھ ہوتا اور سابیانہ جونا اور دیث متواترہ سے ڈابت ہے اب کے محتفدین کو جا ہے کہ اس مسئلہ کو یوں کہد کرنڈ تھکرا دیا کریں کہ سابیانہ جوٹے کی روایات موضوع یاضعیف ہیں۔

# تصريحات اسلاف صالحين رحمة الله تعالى عليه

٠ (١) حضرت الأمشهاب الدين خفاجي حنفي رحمة القدتعاني عليه شرح شفاء مين لكهية بين

وقد حاء من القابه عليه الصلوة والسلام و اسمائه في القرآن عدة كتيرة كالنور والسراح المبير كماقال الله تعالى قدحاء كم وآله وسلم فانه نور لاينطفي (شيم مريش بيدالمغير ٣٩)

: حسنوره بين كالقاب اوراس عكرامي قرآن عظيم بين كي ذكر ہوئے بيں۔ "مور و سسواح مييو هيسا كوارشادِ باري تعالى ا ب "قبلاحية علم من الله موراؤر نورے حسور اقدى الله كي ذات والاصفات مراوبي، و ايساؤري بيكر بين جن كى التي والاصفات مراوبي، و و ايساؤري بيكر بين جن كى التي المجلي رسم بيس ہوتيں۔

(۲) حضرت اه مفخر الدین دازی تفسیر کبیر میں اس آیت کے تحت تحریر فرماتے ہیں

قال في حق السي المسلم الحاولم يقل الهشمس مع ال المهار اشهر . اصاءة من السراح لفوائد منها السمس بورها الايوحذ منها شيئ والسراح يوحذ منه الوار كثيرة

نبی کریم منابطة کے حق میں جرائ فرمایا اور شمس ندفرمایا حالانکہ جراغ کی روشنی ہے سورتی کی روشنی زیاوہ ہوتی ہے اس کی گئ وجوہ بین ایک دجہ ریہ ہے کہ شمس کا نورا خذنہیں کیا جا سکتا اور جرائ کے نورے انوار کثیرہ حاصل کئے جاتے ہیں۔

صاحب تقسير خازن نے سرا جامنيرا كامعنى يوں بيان فرمايا ہے

محناه امدالله بتوريبوته بورالنصائر كما بمدينورالسراج بورالانصار

اس کے معنی میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے نور نبوت ہے بصائر کرکے نور کی مد دفر مائی جیسے چراغ کے نور ہے ابصار کی مد د کی جاتی ہے۔

الم احمر قسطلاني شارح محمح يخارى لفظ "منيوا" برتبره كرتے بوئے مون بب لدني بعد موسفى المار لكھتے ہيں۔ فهو السواح الكامل في الاصارة ولم يوسف بالوهاج لان المبير هو الذي يبير من عير احراق بحلاف الوهاج.

آنخضرت میکنی و دون نامین سرای کال بین اور سورت کی طرح آپ کوو ہائ (سے سینس انہیں فرمایا بلکہ "سے واحب مسیسو افر مایا اس کی وجہ بیہ ہے کہ نیر ہ وہ ہے جواشیاء کوروشن کرے تگر جلائے نہیں بخلاف وہائ کے دہ روشنی کے ساتھ س تھ تیزی وحرارت بھی دیتا ہے۔

علامدزرقانی رحمة الندتعالی علیه زرقانی جندسه معنی - برای تحقیق کالذ کره یول فرماتے بیل

سمى السراح لان السراح الواحد يؤحد منه السراح الكثيرة ولاينقص من صوله كدالك سرح الطاعات احدت من سراحه عليه ولم ينقص من احرشيني

آپ ایس کی مرائی سرائی رکھا گیا اس کئے کہ جیسے ایک چرائی ہے کی چرائی روشن کئے جا سکتے ہیں اور پہنے چرائی کی روشن کئے جا سکتے ہیں اور پہنے چرائی کی روشن کئے روشن کئے میں کہ کی نہیں ہوتی۔ اس طرح طاعات وعبادات کے چرائی حضور والد میں تھا تھے کے تورِنبوت ہے روشن کئے جاتے ہیں اور ان کے اچر ہیں قطعاً ذرہ بھر کی نہیں ہوتی۔

شیخ عبدالحق محدث دبلوی مدارن این قر جهد ۱۰ ساخی۳ • برارشا دفر ماتے میں

حق سبحانہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول میں کا بہت ورجہ کی نورانیت وتا بانی کی وجہ ہے'' نور اور سرائ منیر'' قر مایا کیونکہ حضور میں ہے جمال ہا کم ل ہے بصائر دابصار دونوں روشن ہوئیں۔

مولوی حافظ محر المحوى في المحاكم

حوہ ف می رمند رمشن مندہ آجسارت ورہم وہ ندر (شہرزش میت ہ عالیہ) م نے مالوں کو تیباں متی ہے تم البدید

# زندہ چھاڑے گی کی او نہ سیمانی روست

#### حل لغات

عمر چاوید بیشگی کی زندگ میجائی ،حیات بخشی ، دوستی۔

#### شرح

میرے پیارے مجبوب کی صلاحیت جوزئدگی جادید بخشے والی ہے کی کوعارضی و فانی زئدگی کی حالت میں زئدہ نہ
رہے دے گی سب کو ، رڈالے گی اور بعد مرنے کے بعد پھر جوزئدگی عطابھ گی و ہ زئدگی جاد داں ہوگ۔ اس سے کے حضور
رحمة للعالمین ملط کے دیشرا تناپیند آیا کہ آپ نے اپنے حمین اور جا ہے والوں کواس مقدس شہر میں ا قامت کی ترغیب دلائی
اوراس شہر میں و ف ت یونے والوں کوانی شفاعت کومڑ وہ جانفزاسایا۔

### مدینہ کی موت کے نضائل

اس شعر میں اوم احمد رضافتد سروے مدینہ پاک میں مرنے کی فضیلت کی طرف اشارہ فروایا ہے۔ اسی وجہ ہے ۔ بعض ائمکہ نے مدینہ شہر صرف مکہ شہر ہے افضل بتایا ہے اور مدینہ پاک کی ایک خاص وجہ ریبھی ہے کہ یہاں گنبدخضراء ہے، مرفد مصطفی علیقے ہے۔ ریدہ فعمت ہے جس کامقا بلہ و نیاد آخرت کی کوئی فعمت نہیں کرسکتی۔

مندرجہ بالا بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ القدورسول (جس جا۔ منتق ) کامحبوب ترین شہرمدیندمنورہ مکہ مکرمہ ہے افضل ہے اور قبرا طبر کعبۃ القداور عرش وکری ہے افضل واعلی ہے۔ حضورہ قبیق کا بیہ کتناواضح فریان ہے جسے طبرانی نے جم کبیر میں رافع :بن خد زنج رضی القد تعالی عند سے دواہے کیا

المدينة خير من مكة

مدينة منوره مكه مكرمه ب يرتر ب-

### أحاديث مباركه

(۱)حضور نبی پاکستان نے فرمایا

من مات بالمدينة كنت له شفيعا يوم القيمة.

جومد بینہ یاک میں مرے گامیں قیامت میں اس کی شفاعت کروں گا۔

(۲) من استطاع ان ہموت مالمدیسة فعیمت مهافا می اشقع لمن یموت مها جومکن ہوکہ وہ مدینہ میں مرے اس لئے کہ جواس میں مرے گامیں اس کی شفاعت کروں گا۔ (٣) جب أي بيك النظامة مكرت الركمديد بياك ينج توبيدوعا كى

اللهم لاتجعل منايا بمكة حتى تخرجنا منه.

القد جهاري موت مكه مين شرجو يهال تك كرجمين اس عنكال و \_\_\_

(۴) ای وجہ ہے حضر ت عمر رضی القد تعالیٰ عنہ دعا ما تکتے تھے

اللهم اررقمي شهادة في سيدك واحعل موتى في بلد رسولك

ا التداین راه مین شه وت و اور موت میری تیر روس الله که کشر مین مور

بقدرضرورت چندروایا ہازخلاصة الوفاءُقل کی ہیں۔مزیدروایا ہاور بہترین تحقیق فقیرنے ''م ہو ب یہ یہ' میں

لکھی ہے۔

#### فائده

یباں کی موت تو بہت بڑا او نپی مرتبہ علاء فر ہاتے ہیں۔رسول انتھائے ہرزائر قبرا نور کا حال س کراس کا جواب عن بیت فر ہاتے ہیں اور جانتے ہیں کے قبرا نور برغریب امتی حاضر ہے جب بیدیا ت ہے تو

كفي بهدا فصلا حقيقا بال ينفق فيه مدك الدنيا حتى يتوصل اليه

بیفسید کمنیں کے تمام ونیا خریج کرکے حضور حاضری دی جائے۔

فقیراُو کی غفرلہ ہارگاؤجن میں بار بارعرض کرر ہاہے۔

اں و کیتا ہیا اور محق بھال میان انجمن کرکے تما تا کریں تھالی اوست

### حل لغات

ان کو یک کی ، حضور الله کے بے مثل کیا۔ خلق بنائی چھوقات بیدا کیں۔ انجمن ، مفل تماشا، نظارہ۔ تنهائی ، لا ٹانی۔

#### بشرح

القد تعالیٰ نے اپنے محبوب کوسب سے پہلے الا ٹانی بنایا بھرتمام محکو قات کو بیدا فرمایا تا کہ تمام محکو قات اپنی محفل جما کر محبوب کر دگارہ بھتا ہے الا ٹانی ہونے کا نظارہ کر سکے۔

> محبوب ﷺ کی اولیت اور آپ کے ذکر خیر کی ھر دور میں محفلیں

قر آن مجيد ميں ہے

هوالاول والاحر والظاهر والناطن وهو مكل شئي عليم. (باردك، عديه، رون)

بائده

آیت بنرامیں ہ<u>ے۔ کامرجع ج</u>منور طبیعتی میں اس کی تغییر مدار خ النبو قالے مقد مدے برڑھ کراور کوئی نہیں ہو سکتی۔ طوالت ہے چھ کر دوسری آیات کا عرض کر دول۔

"اسا اول السمسلسميس و اسا اول المومنيين يهي اوليت حقيقي مراد ہے۔اس کے حوالہ جات فقير نے اسی شرح ميں دوسري جگه لکھ ديئے مثلاًا ابن جرمير ،روح البيان ، تفسير كبيروغيره وغيره -

### احاديث مباركه

اس موضوع کی روایات بھی بکثرت ہیں۔ فقیر نے رسالہ هوالاول میں جمع کر دی ہیں۔ متبر کا چند حاضر ہیں (۱) ابن حاتم وغیرہ حضرت ابو ہر رہے ہونتی القد تعالی عند ہے داوی کے حضور نبی کریم منطقے نے فر مایا

كنت اول الانبياء خلفاً وآخر وهم بعثاط

: میں بدائنں رخلق کے اول انبیاءاور بدائنمار بعث کے آخرانبیاء ہوں۔

(۲) ابن سعد بطریق مرسل حضرت قل وه رضی القد تعالی عند راوی که دسول اکرم تلفظ نے فر مایا

كنت اول الناس في الحلق واخرهم في البعث.

نیں بیدائش میں لوگوں ہے اول اور بعث میں ان ہے آخر ہوں۔

(۳) طبرانی و بہتی و ہزار کی روایت میں ہے کہ شب معران جب ہمارے نبی کریم میں کے کا گزرا یک جماعت پر ہوا۔انہوں نے حسنور میں کا کا ان الفاظ سے سملام کیا

السلام عليك يا اول السلام عليك يا آحر السلام عليك يا حاشر

حضرت جبر مل نے عرض کی حضور ان کے سلام کا جواب و پیجئے مید حضرت ابراہیم اور موی اور عیسی عیبیم السلام میں۔(مواہب لدنیہ)

( ٣ ) ملاعلی قاری شرح شفاء میں راوی کے صور حلیلہ نے فرمایا

اول ما خلق الله نوري

الله تعالى نے میر یورکوسب ساول پیدا فرمایا۔

(۵) مواہب لدنیہ میں بسند عبدالرزاق حضرت جابر رضی القد تعالیٰ عنہ ہے مروی انہوں نے عرض کیایا رسول القد آپ پر میرے ہاں باپ قربان ہوں مجھے سب سے پہلی وہ چیز جس کواللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں سے پہلیے بیدا فرمایا تعلیم فرمائیے۔ حضور طابعہ نے فرمایا

يا حاس ان الله تعالى حلق قبل الاشياء نور نبيك من نوره

اے جارا بے شک القد تعالی نے تمام اشیاء سے پہلے تیرے نبی کے تورکوایے نور سے بیدا فرمایا۔

پھر بینوربفقدرت البی جہاں جہاں اس کی مشیت ہوئی دور فرما تار ہااوراس وفت ندلوح وقلم تنے نہ جنت و دوزخ نہ کوئی فرشتہ تھا ندآ سان وزمین بنے ندآ فتاب و ماہتا ب ندجن تنے ندانسان الخ۔

(۲) ا ها م احمد ، بنی ری ،طبر انی ، حاکم ، ابولقیم حضرت میسر ة القجر ہے داوی که انہوں نے عرض کی حضور یقی آپ کونبوت کب · - ملی \_ فر ماما

ادم بين الروح والجسد.

اس وقت جب كه آدم روح اورجهم كے درميان شھے۔

(4)قال بين حلق آهم ونفح الروح فيه. ( سُكَّيَّ ، فنه سُ مِ لَ بِبدا سُخْيِمٍ )

أحضور والله في الماروت أي تق جبكة وم بيدا بهي ند بوع تصاور ندان ميس روح بهوكي كالم تقي

ان کے علاوہ ہیں رروایات سے تابت ہے کے حضور سرور عالم اللہ اسے اول بیدا کئے گئے پھر جوں جوں ہوا کم کا خصور بوری الم اللہ اللہ کے رسول بیدا کئے گئے پھر جوں جوں ہوا کم کا خصور بوتا گیا آپ جملہ موالم کے رسول بیں اور جرامت اپنے رسول میں تاب کے کہ آپ جملہ موالم کے رسول بیں اور جرامت اپنے رسول میں تاب کے بیں کرتی ہے بیں کرتی ہے جیں کرتی ہے جی کہ بیاں ورج کئے بیں اس میں ایک محفل کا ذکر امیر خسر ورجمۃ القد تعالیٰ علیہ کی زبانی ملاحظہ ہو

en estima (T) e este partires

خداتعالی خود مرجلس تھا ہے خسر دلا مکان میں حضور والا مکان میں حضور والعظی تھے جس دات میں کئیں تھا کعیہ عمل معے جس دات میں کئیں تھا کعیہ کا عمل میں کہرام ہے ماکای کا تعدد کیائی العمل میں کہرام ہے جود کیائی العمل تعدد کیائی العمل

### حل لغات

كيرام، آه وناله، رونا ، واويلا كرنا \_جلوه ، تور، ضياء \_

#### شرح

محبوب مکرم ،نورمجسم آفیہ جب معرائ کی شب میں سفر کرتے ہوئے کعبہ ے کرش پر پھروہاں ہے بھی خدا جائے کہال تشریف لے گئے تو کعبداور عرشِ اعظم کے فرشتوں میں محبوب کے دیدار کی نا کامی کاایک کہرام مجاہوا ہے کہ ہائے رے ہماری قسمت اس محبوب کاانو کھاجلوہ ہم ہے جدا ہوکرنامعلوم اب کس محفل کاشمع فروزاں ہے۔

# عرش كاعشق رسول سنالله

ای شرح میں متعد دمقا وت بر ثابت کیا گیا ہے کہ حضور سرورِ عالم الله الله عالم کے فررہ فررہ کے رسول الله اور بر امتی برا پنے نبی علیہ السلام سے عشق اور محبت کا ہونا فرض ہے اور عرشِ اللی بھی ہمارے نبی پاک الله کا امتی اور بہت بردا ع شق ہے شب معران اس کے عشق کا اظہار دیدنی تھا۔

حضرت شاه عبد الحق محدث وبلوى قدس سره العزيز مدر فالمنه وميس لكصته بيس ك

صغیرہ کاملخصا)

جب حضور سردر یا کم بینے آئے عرش نے آپ کے دامن رحمت پکڑ کرعرض کیا آپ کا اسم گرا می میرے دل کا آرام اور میرے سکونِ قلبی کا موجب ہے جب آپ فیلے کے نام کی یہ برکت ہے تو پھر میرا کیا مقام ہوگا اگر ایک نظر کرم ہوجائے۔

كياخوب قرمايا

جھکا تھا مجرے کوعرث اس گری جدے کو ہرم بالا بیآ تکھیں قدموں سے ل رہا تھادہ گروق بن مور بات

#### حل لغات

حسن بے ہر وہ ، ہواحس ہر دے۔اوٹ، آڑ ، حجاب۔ مثار کھا ہے ، بھلار کھا ہے۔جلو کا ہر جائی ووست ،محبوب کا ہر حَبُّه بإياجائية دالاجلوج

پیارے محبوب بھنے کے حسن و جمال کے بے پر دہ ہونے کی آزادی کے بردہ نے ہم سب کو بھلار کھا ہے اسی سے جب بھی نظروں ہے اوجھل ہوئے نہیں کہ تلاش کرنے اور ڈھونٹرنے نکل کھڑے ہوتے ہیں حالا ٹکہاں محبوب کبر یاعلیا کے ہر جگہاور ہرشی میں یائے جانے والے حسن و جمال ،عظمت و کمال کو ڈھونڈنے جائیں تو کہاں جائیں۔

### تحاضر وناظر

اس شعر میں حضور سرور عالم الصلی کے حاضر و ناظر ہونے کو بیان فر مایا ہے۔اس مسئلہ کودہ نوگ مشکل سمجھتے ہیں جو كمالات مصطفى عليقة كم ممكرين ورنه عاشقان مصطفى عليقة امام احمد رضافدس سره كي طرح كهتيج بين \_ چند اقوال مداحظه

: (۱) سيدناا، ماعظم ابوحنيفه رضي الله تعالى عندا ہے تسيد و نعمر مير ميں فرياتے ميں

وادا سمعت مك قولا طيباً وادا بظرت فلا ارى الاك

[اور جب میں سنتا ہوں تو آپ ہی کا تو ل سنتا ہوں اور جب دیکھا ہوں تو آپ ہی کودیکھا ہوں۔

(۲) حضرت ابوالحن شاذ لی قدس سره نے فرمایا

لوحجت عني النبي سَتَنَهُ طرفة عين ما عدوت نفسي مسلماً ( ثر ت تعيده بمزه و اللو ( تجريبلو ١٢٧) اگر نی یا ک منطقہ ایک تکی جھینے کی دیر جھ ہے در پر دہ ہوجا کمی تو اپنے تقس کومسلم تارنبیں کرتا۔

(٣) حفرت ﷺ المشائخ خواجه غلام فريدرحمة القد تعالى عليه في فرمايا

اوهردم فريد دي كول هي

خمقت کول جیندی گول ہے

یعنی جے کلوق تلاش کررہی ہے وہ ہروقت فرید کے پاس ہے۔ ( فہ یہ ۔ کی )

(٣) حضرت ﷺ عبدالحق محدث وبلوي رحمة القد تعالى عليه البيغ رساله '' قرب النوسل بالنوجه الى سيدالرسل برحاشيه اخبار الاخبار "صفيه ٥ اليس قرماما

اً، بالإسلال حداثة بالمكثر بالمعاهب 197 منها العنب بلك المراكز الراح اللحج بنسب كان أراحهم م

ك ، حقيقت بي شائده مجاز تو هم تاويل وباقي است وبراعمال امت حاضر و تاطر است

یعنی با و جود بکہ علی نے امت میں اختلافات اور مذاہب کی کثرت ہے۔اس مسئلہ(عظر واقر) میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کے حضور علی تھا پی حقیقی زندگی میں بلاتا و میل بغیرا حتمال مجاز کے دائم اور باقی میں اور امت کے اعمال پر حاضرو ناظر میں۔ (۵) حضرت شیخ عبدالعزیز د ہائے رحمۃ القد تعالی علیہ اپنی مشہور کتاب اس بیزشر بیٹ سفی اسم میں تج ریرفر ماتے میں

واكبر الارواح قدرا وححمأ روحه في فانها تملاالسموت والارصين

یعتی ارواح میں سب سے بڑی اور سب ہے موٹی حضور ایک کی روپر اقدی ہے کہ وہ تمام آسانوں اور زمینوں پر صوی ہے۔

: (٧) علامد يوسف نبها في رهمة القد تعالى عليه التي كتاب جو مند ريين فرمات مين

ان حسده الشريف لايحلوعيه رمان ولامكان ولا محل ولامكان ولاعرش ولا كرسي ولا قلم ولا بر ولاسهل ولا يحرو لابرزخ ولاقير.

بِ شک نبی کریم الله کے جسم شریف سے ندکوئی زیانہ خالی ہے ندمکان ندکوئی جگداور ندع ش ندکری اور ندقتم اور ندجنگل اور مندور یا ندزم زیمن ندخت زیمن اور ند برزخ اور نہ قبر یعنی کا کنات کے ذرہ ذرہ بیس حضور میں خطور ما ظر ہیں۔ (۷) مسہ تا ہدایت تر جمیر ارف امعار ف مصنفی شہاب الدین سپر ور دی رحمتہ القد تعالی عبیہ سنج ۱۳۵ میں ہے

والمراجع كالمع والربية المعرف ما معادده والمعرف والمعرف والمرسو

المه بينية وانيز ظاهر و باطن داندالخ

یعنی چاہیے کہ جس حق تعالیٰ کو ہر حال میں طاہر د باطن طور پر دافقف جانتا ہے اس طرح حضور یا ایک خاہر د باطن حاضر و ناظر جانے۔

(٨) مرقاة أنر ب مسلوقة ميس ملاعلي قاري رحمة القد تعالى عليه فرمات مين

و قال العزالي سلم عليه واذا دحلت في المساحد فامه عليه السلام يحصر في المساحد الهم غزالي رحمة القد تعالى عليه فرمات بين كه جب مجدول بين جاؤتو حضور وقي كوسلام عرض كروكيونكه آپ وقي مجدول بين موجود بوت بين.

(٩) علامه المعيل حقى التي أسر رول به ين بروة ٢ سور وُثُرُ تحت آيت "اما ارسلمك شاهدا شر تحرير فرمات بين قال معص الكمار ال مع كل سعيد رفيقه من روح السي شيئة هي الرقيب العديد عليه الح بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ ہر نیک بخت کے ساتھ حضور طابعت کی روح رہتی ہے اور رقیب و ملتید ہے یہی مرا د ہے۔ (۱۰) قاضی عیاض ماکنی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

اذا لم یکن فی البیت فعل السلام علم النبی شیخیة. ( شفاء شیب بدا سخوا) معنی جب گریس کوئی ند بود فی کریم میکنی کریم میکنی کرو۔

اس سے ٹابت ہوا کہ حضورا کرم ہوئے۔ ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں ور نہ سلام عرض کرنے کا کیام منی۔ اسی شفاء شریف کی شرح میں ملاعلی قاری رحمۃ الندالیاری تحریر فرماتے ہیں

لان روحه على حاصر في بيوت اهل الاسلام (بداستي ١١)

: یعنی سلام عرض کرنے کا مطلب بیہ ہے کہ نبی کر یم نفیظ کی روح مقدس برابل اسلام کے گھر حاضر ہے۔

### التحيات اور حاضر وناظر

و صرونا ظرکا مسکدالتی ت کے پڑھنے ہے بھی حل ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ ہر نقل وسنت کی ہر

و دسری رکعت میں اور فرض کے ہر دوسرے قعدہ میں التحیات کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی عمراً چھوڑ دے تو نماز فاسد

ہوجاتی ہے تو اس التحیات کو ہرنم زمیں پڑھتے ہیں "السسلام عسلیہ کے ایھاالسینی نلام ہوتم پراے نبی کر پیم سیافتہ ۔

و یکھواس التحیات میں صیفہ خطاب بھی ہاور پھر "ایھا ، حرف ندائر بھی استعمال کیا گیا ہے کہ تغییر خطاب اور حرف ندا کہ اور اسے کہ تم ایٹ کیا گیا ہے کہ تغییر خطاب اور حرف ندا کہ اللہ کہ کہ اپنے کہ تاریخ کو صفرونا ظر بھی ہوادر پھر آپ ایک اور چوا نچہ و با ہوں کے مولوی قد کورنے کیسی تا کید فر مائی۔ اس اللہ کا بیوں کے مولوی قد کورنے کیسی تا کید فر مائی۔ اس نہرا کے برائے کرنے کہ اور کہ تھو کی تو اس بھر اللہ بھر اللہ بھر فرماتے ہیں۔

نیرا یک بزرگ کا قول بھی میں لیجئے۔ امام غزالی رہمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی مقبول کتاب سے ، عموم شیف ہو میں فرماتے ہیں۔

نیسل موم تماز کی باطنی شرائط ہیں فرماتے ہیں۔

مها احصوبي قلدك السبي عليه السلام وشحصه رسول الكريم وقل السلام عليك ابها السي العني المنافعة عليك الها السي العني المنافعة والمنافعة المنافعة المن

اس کی کمل بحث اور مخالفین کے اعتر اضات اور ان کے جوابات فقیر کی کتاب'' رفع حجاب من شہد میں ایق ۱۹س راب' میں ہے۔

# حاضر وناظر کا ثبوت مسئلہ سوالات نکیرین سے

ہرمیت ہے تکیرین کاسوال من ہے وہ دوفرشتے ہرقبر میں حاضر وناظر ہوتے ہیں تو حضور علی ہے۔ چنانچہ بخاری ومسلم و دیگر کتب صحاح میں بھی جس کوصاحب مشکلو قانے اپنی کتاب باب اثبات الفیر میں روایت فرماتے ہیں کہ جب مروہ کو دفن کی ج تا ہے اور لوگ واپس لوٹے بین تو مردہ ان کی جو تیوں کی آواز سنتا ہے۔ بعد از ان ووفر شے مگر کگیرتشریف لاتے بین اس سے "من رسک و مادیسکے موال کے بعد پوچھے ہیں" مات قبول فسی هذا السر حل محمد سے "" میٹی اے بند وَ خداتو کیا گہتاہے کہ اس رجل محمد اللہ کے بارے میں۔اس کے بعد مضمونِ حدیث طویل ہے مقصو واتنا تھ عرض کرویا۔اس حدیث ہے تا بت ہوا کہ اگر چہتی مروئے زمین میں کروڑوں لوگ مرتے ہیں تو کروڑوں جگدا یک ہی وقت میں تمام اہل تجورکوزیارت ہوتی ہے۔

اس مسلد كي محقيق كے لئے فقيري كتاب "الفول السويد فيسا تفول في هداالو حل لسحمد"

# مخالفین کے اکابر کی تائیدات

میرا ذاتی تجربہ ہے کہ مکرین کو قرآن واحادیث کے انبار لگا دونہیں مانیں گے اگران کے کسی بڑے کی عبارت ۔ وکھ آئی جائے تو ہے تو ہے نے پھر بھی نہیں صرف اتناف کدہ بہوجاتا ہے کہ شور مجانے ہے کھے دیر کے لئے خاموش بہوجاتے ہیں اسی بنے ان کے اکا برکی عبارات ملاحظہ ہو۔ بید مسئلہ ایساواضح ہے کہ مخالفین ہے بھی بہموجب الکذب قد صدق باتوں یاتوں اتوں منظم بہوگیا۔ چنا نچیمی الفین کے اکابرین اپنے اصاغرین کوکوئی مسئلہ مجانے بیٹھے تو اُن سے حاضر و ناظر کا خیال د ماغ ہے اتر گیا جس سے وہ بہری میں مسئلہ حاضرونا ظر کا ثبوت دے بیٹھے۔ چند عبارات ان کے اکابری بھی من لیجئے ہے اتر گیا جس سے وہ بہ فہر سرد ابو بند تحذیب ناس میں مسئلہ حاضرونا ظر کا ثبوت دے بیٹھے۔ چند عبارات ان کے اکابری بھی من لیجئے ۔ (۱) مولوی قاسم نا توتو ی بائی مدر سرد ابو بند تحذیب ناس میں لکھتا ہے۔

"السببي اولى بىالمومىيى من انفسهم كوبعدلحاظ "صله من انفسهم" كه يَحْطُونيهات ثابت ہوتی أَ السببي اولى بىالمومىيى من انفسهم كوبعدلحاظ "صله من انفسهم" كەركى ئۇنىڭ كەرسول انتقاقته كواپى امت كىراتھ دەقرب كەركى جانوں كوبھی ان كے ماتھ داصل نہيں كيونكمه "اولىسسى" ئىمعنی اقرب ہے۔

(۲) مولوی رشید احر گنگونی این کتاب ایدا ۱۰۰ سنوک سنید میں لکھتا ہے

ه به ما الله المنظر المسلك الرام علي المنظر المنظر المنظر المنظر المنظر البياد المرام الله المرام المنظر البياد المرام المنظر البياد المرام المنظر البياد المرام المنظر ا

مرید رہی یقین سے جانے کہ شنٹ کی روح ایک جگہ میں مقید نہیں ہے۔ مرید جہاں بھی دوریا نز دیک اگر پیر کے جسم سے
دور ہے مگر پیر کی روحا نیت دور نہیں۔ جب رہیات پڑتہ ہوگئ تو ہر دفت اُس سے فائدہ لیمتار ہے۔ مرید واقعہ کی حالت میں
پیر کائٹ جی ہوتا ہے شنٹ کواپنے دل میں حاضر کر کے زبانِ حال ہے اس سے پچھ مانگے۔ پیر کی روح اللہ کے حکم سے ضرور
القاء کر ہے گی مگر پوراتعلق شرط ہے اور شیخ ہے ای تعلق کی وجہ سے دل کی زبان گویا ہوجاتی ہے اور حق تعالی کی طرف راہ کھل
جا تر رحق تعالی اس کو صاحب الہام کر دیتا ہے۔

اس عبارت میں حسب ذیل فائدے حاصل ہوتے ہیں۔

(۱) بیرکام بدکے پاک صفروناظر ہونا۔

(۲)م يد كاتصورت بين ربياً\_

(۳) پیر کان جت روا ہونا۔

(٣)م يد خدا كوچيو ژگراپنے پيرے مائگے۔

(۵) پيرم يدكوالقاء كرتا ب

: (۲) پیرمر بد کا دل جاری کرویتا ہے۔ جب مربد میں بدطاقتیں میں تو جوملا نکہ اور انسانوں کے میں الثیوخ میں میں ہے : میں بدصفات ، ننا کیوں شرک ہے اس عبارت نے مخالفین کے سارے ند ہب پر پانی پھیر دیا۔

ُ (۳) مولوی اشرف علی تقانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں لکھتا ہے که ابویزیدے پوچھا گیا طےزمین کی نسبت تو آپ نے : فرہ یا ریکو کی چیز کمال کی نہیں و کچھوا بلیس مشرق ہے مغرب تک ایک لحظہ میں قطعہ کرجا تا ہے۔

#### انتباه

ان لوگوں ہے کون پو پچھے کہ بیصفت عاضر دیاظر ماننے وقت تُرک پرفتویٰ کدھر گیا۔ شوق روکے نہ رکے پاؤں اُٹھائے نہ اُٹھے کیسی مشکل ہیں جیں اللہ! تمنائی ووست

#### حل لغات

شوق عشق دمحبت

#### شرح

محبوب کے دیدار کا اُشتیا ق تو پڑھتا ہی چلا جارہا ہے گمراس محبوب کو تین کی عظمت وجلال کی وجہ ہے میرے یا وُں

میں کہ آگے بڑھتے ہی نہیں۔میرےالقدال محبوب کے دیدار کاحسرت مند کیسی دشوار یوں میں ہے آہ واضطراب اورزئپ میرے سینہ کوچاک کئے جارہے میں آخر کس طرح اس محبوب تک پہنچوں۔

> شرم سے جینتی ہے محراب کہ ساجد ایں حضور عجدہ کرواتی ہے کعبہ سے جیس سائی دوست

### حل لغات

جبيں، پيشاني۔ سائي، سائيدن مصدر تمعني ملنا، ركڑ نا۔

#### شرح

شہنشہ دون کم بشفیع معظم اللے پیدا ہوتے ہی اللہ کے سامنے سر سجو دہو گئے بید دیکھے کرمحراب کعبدہ کعبہ مارے شرم وحیاء کے حضور کی جانب جنگ گئے خود کعبہ کوآئ نہیں تو کل اس محبوب دو جہاں کی کعبہ میں جیس سائی ( عبد ) دیکھے کرمجوب کوئجدہ کرنا ہی پڑتا۔

# محراب كعبه جمكى

پہے بھی حوالدگزر پکا ہے کہ نبی کر میں انہو تے بی سر بھی وہو گئے تھے لینی رہت ب سے جد مند ۱۹۸ میں ہے فہتما یلت الکعبة و خوت ساجدہ نحو المقام.

حسور الله کی جائے بیدائش کی جانب (وقت وارت ) کعبہ جھ کا اور تجدہ میں گر بڑا۔

#### سرسجده

نی بی آ مند کہتی تیں کہ بوقت ولا وت حضور میں استجو و تھے۔ متعدد محد ثین نے روایت کیا ہے کہ جب حضرت مجمد مصطفی سیادت کی انگلیاں آ سان کی جانب مصطفی سیادت کی انگلیاں آ سان کی جانب اُٹھ نے ہوئے تیں اور دونوں شہادت کی انگلیاں آ سان کی جانب اُٹھ نے ہوئے تیں اور ع جزاندانداز میں گریاں کناں بیں۔ اس کے بعد میں نے ایک سفید با دل و یکھا جس نے آپ کو میری نظروں سے جھیا دیا اور میں نے کسی کی آوازی جو کہ رہا تھا انہیں زمین کے مشارق و مغارب کی سیر کرا واور شہروں کی سیر کرا واور شہروں کی سیر کرا و اور شہروں کی سیر کرا و تا کہ دہاں کے باشدے آپ کے نام اور مقام ومنزلت سے واقف ہوجا نیں نیز آپ کی صف ما تی ہے جو شرک سے آٹار کوختم کریں گے۔

حصرت عبدالمطلب ہے منقول ہے وہ فرماتے تیں کہ میں شب ولا دت کعبہ کے بیاس تھا جب آوھی رات ہو کی تو میں نے ویکھ کہ کعبہ مقام ایرا ہیم کی طرف جھکا اور بجدہ کیااوراس ہے تکبیر کی آواز آئی اللہ بڑا ہے جم مصطفی علی کے کہ ب قتم اس وقت اید نور فل ہر ہوا ہے جو جھے بتوں کی غلاظت اور شرکوں کی گند گیوں سے بیاک کرے گا۔ ماتھ ہی غیب سے بید مجھی آواز آئی کہ رب کعبہ کو قتم کعبہ کو ہزرگ و ہرتر کی ملی خبر دار ہوجاؤ کعبہ کوان کا قبلہ اور مسکن تھیمر ایا اور وہ بت جو کعبہ کے ار د گر د نصب تھے مکڑے ہوگئے اور سب سے بڑا بت مہل منہ کے بل گر پڑا۔اس وقت بید عما آئی کہ سیدہ آمنہ سے محمد مصطفی علیہ بیدا ہوگئے اور ایر دھمت ان ہر چھا گیا۔

تات والول کا یہاں خاک پر ماتھا و کھا سے ماتھا و کھا مارے وارائل ووست

### حل لغات

تائے والوں کا ، باوش ہوں کا۔ ماتھا ،سر۔ دارا وُں ، ہاوشا ہوں۔ دارا ، داراا بن دارا ب، ایران کامشہور ہا دشاہ جو بردی شن وشو کت والا تھا اور جس کوسکندراعظم نے تہ تینج کروایا تھا۔ دارائی ،حکومت ،خدائی۔

### شرح

میں نے بڑے بڑے بڑے شہنشا ہول کے سرسر کار گہر یار کے دربار کی خاک پر جھکے ہوئے دیکھے ہیں جس ہے معلوم ہوا کہاس محبوب خدامت کے حکومت ساری حکومتو لاورسلطنو ل پر حاوی ہے۔

### إسلطنتون ير قبضه

بح بح قبص محمد يحي على الدكلها لم ينق حلق من اهلها الا دحل في قبصته (ابوليم عن الدين عباس رض الله تعالى عنها)

واہ واہ محد علیہ نے ساری ونیار بین بین اسلامیں کوئی محلوق ایسی ندری جوآپ کے بیفنہ میں ندآئی ہو۔

#### فائده

ھدیٹ پوک ہے واضح ہوگیا کہ داراؤ سکندر کیا شے ہے کونین کی گل سلطنتیں آ سان میں ہوں یا زمین میں سب حضور سرورے لم اللے کے قبضہ بین ہیں اس لئے ان سلطنق کے تا جداروں کا سر جھکا نا اوزی امر ہے اور بیہ قبضہ نہ صرف زمین کے باوش ہوں پر ہے بلکہ اہل ساء بھی آپ کے زیر تگیں اس لئے کہ آ سان کی گلوق فرشنے وغیرہ ہیں۔فرشنے بھی حضور علی این علیہ السال م کود کیھئے کے غلام بین اور ملائکہ بھی حضور علیہ کے تکوم بیں۔ عام فرشتوں کو چھوڑ بے ملکو تیوں کے شہنشاہ جبر مل اللہ عند السال م کود کیھئے کہ شب معراج قدم پاک مصطفیٰ علیہ برا پی نوری پیبٹانی رکھ کر آپ علیہ کو بیدار کر سے بین

تان روح القدس کے موتی جے بجدہ کریں رقعتی جیں ایسا وقار اللہ اکبر جیاں

# ساری دنیا پر حضور شونه کاقبضه

ا ہام احمد و ابن حب ن وضیا کی وابولیم بسند سیج حضرت جاہر ابن عبد القدرضی القد تعالیٰ عنہما ہے روایت کرتے ہیں ک حضور علیہ نے فرمایا

اتيت مفاتيح الدنيا على فرس اللق حاء بي بها حبرائيل عليه السلام قطيفة من سندس. (جوام البيان جلداصلي ١٩٩٣)

: مجھے دنیا کی تنجیاں دی تنکیں ، اہتی گھوڑے پر میری خدمت میں لائے گئے ان پر خوبصورے زین پوش ہائقش و نگار پڑا تھ۔ اُضاف ہ

ونیا موسوی اللد کو کہتے ہیں یعنی اللد کے سواجتنی اشیاء ہیں وہ سب دنیا ہے مثلاً جنت دوزخ ، لوح وقلم ، انسان ، فرشتہ ، جن ۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ جنت کی تنجیاں ، دوزخ کی تنجیاں ، زبین وا سان کے خزائن کی تنجیاں غرضیکہ ساری کا نئات حضور علیہ کے دست تقدیل ہیں ہے اور ساری دنیا پر حضور علیہ کا قبضہ ہے۔

> شبنشاه زمانه بابراران کروفر آئے کیا دنیا یہ قبضہ ملک میں سب خنگ و ترآئے

### ز مین کے خزائن پر حضور ﷺ کا قبضه

ا م بنی ری دمسلم حضرت ابو ہر پرہ رضی القد تعالیٰ عندے داوی حضور علیہ فی نے فرمایا کہ بیس سور ہاتھ اقد حسنی مصالیع حوائن الارض فوصعت فی یدی. ( بنی رک جسد م س) ز بین کے شزا توں کی سمجیاں لا کی گئیس اور میرے ہاتھ ہر رکھوری گئیں۔

#### نائده

یا در ہے کہ سر در انبیاء ، حبیب کبریامحمصطفی علیہ کوساری کا تنات کی حکومت وسلطنت عطافر مائی گئی ہے

وی تورحق ووظل رب ہے انہیں کا سب ہے انہیں ہے سب فریق ہے سب منہیں ان کی ملک میں آسال کدڑ میں نہیں کرڑ مال نہیں

طور پر کوئی کوئی جے ٹ پہ سے عرش سے پار سارے بالاؤں یہ بالا رہی بالائی دوست

### حل لغات

. طور، ایک فلسطینی پر ژجس برموی علیه السال م کود بدار جلی جوا۔ چرخ ، آسان ، بداشارہ بجانب حضور علیه السلام۔ بالائی ،او نچائی۔

### بشرح

نی کریم اللہ کے سوااور نبیول کو بھی معرائ عطا ہوئی ان میں کوئی کو وَطور پر گیا جیے حضرت موکی عیدالساام تو کوئی ووسرے آسان پر جیسے حضرت عیسی علیہ الساام مگرید (حسیب و سیٹ اتو عرش اعظم ہے بھی پارتشریف لے گئے۔ آخر کار حبیب خداللہ کے کی بندی اور فوقیت ان مذکور بلند تر لوگول کی بلند یوں ہے کہیں زیا دہ بلند ہوئی۔

## عرش سے پار

سيدناا الامتعبدالوماب ابوالمواجب شعراني عليه الرحمة فرمات بيس

امه اد مرعلی حصرات الاسماء الالهیة صارمتحقا بصفاتها فادا مرعلی الرحیم کان رحیما وعلی العفور کان عفور اوعلی الکویم کان کریما وعنی الحکیم کان حکیما وعلی الشکور کان شکور اوعلی الحواد کان حواد و هکدا سما یر حع من ذالک المعراح الا و هو فی عابت الکمال شکور اوعلی الحواد کان حواد و هکدا سما یر حع من ذالک المعراح الا و هو فی عابت الکمال جب مجوب مرم الله الهی پرگزرے تورجیم ہوگئے اسم تفور پرگزرے تو غفور ہوگئے ، اسم کریم پرگزرے تو کریم ہوگئے ، اسم تفور پرگزرے تو غفور ہوگئے ، اسم کریم پرگزرے تو کریم ہوگئے ، اسم حلیم پرگزرے تو جواد ہوگئے اوراس طرح مصف ہوتے گئے پھر جب آپ معراق دواپس ہوئے تو آپ برکمان کی انتہا کی بلند یوں پر تھے۔ ( جواس در )

جب مقام ِ قرب میں پہنچ تو آپ کوحصرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بولی میں آواز آئی اے محمد (ﷺ) تھہر ئے آپ کارب صلوٰۃ پڑھ رہا ہے۔ ادن يا خير البرية ادن يا احمد ادن محمد ليدن الحبيب.

اے بہترین جمد مخلوقات اقریب آئے اے احمد قریب ہوائے گھر (عَلَیْ ) قریب ہو حبیب کوز ویک آنا جا ہے۔ اعلی حضرت فرہ تے ہیں

> یی مال تھا کہ پیک رحمت فہر بیدادیا کہ چیئے حضرت تہاری خاطر کشادہ بیں چوکیم پر بند راستے تنے نی کریم سیسے یہ بیاری برائی مراضتے ہی قریب ہوئے۔ ارشاد باری تعالیٰ سے دنی فتدلیٰ فکان قاب قوسین اوادنیٰ۔

اسده على اقريب موئ إلى اورزيا ده قريب موئ يبال تك كدو كمانول كافا صليد بال

حضرت الس رضی القد تعالیٰ عند ہے مرفو عامروی ہے کہ حضورہ بھنے نے فرمایا جب جھے آسانی معران ہوئی میرے درب نے جھے قریب فرمایا بہ بھی تھوڑا۔ (ررقانی) درب نے جھے قریب فرمایا بہاراس ہے بھی تھوڑا۔ (ررقانی) کتنا مقام نازک ہے نہ دوفر مائی گئی ہے نہ بہم پھے کہد سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ حضورہ بھی ہے اپنے رب کو کہد سکتے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ حضورہ بھی ہے اپنے رب کو کہتے میں دیکھا وررب تعالیٰ کی سی اورائی سائی۔ قرآن مجید ہیں ہے

ماكذب الفوادماراي.

یعنی سیدی کم ایشنائی کے قلب مبارک نے اس کی تقید اپنی جوچٹم مبارک نے دیکھامعنی میہ بین که آگھ ہے ویکھ ول ہے بہج نا اوراس رویت ومعرفت میں شک دمر وونے راہ نہ پائی۔مسلم شریف کی حدیث ہے

رايت ربى بعينى وبقلبي .

يعنى ميں نے اپنے رب كوائي أنكه اورائي ول سے ويكھا۔

اہ م محدر ممۃ القد تعالیٰ علیہ نے فرمایا کے حضور علی ہے اپنے رب کو دیکھا اس کو دیکھا بھر اُس کو دیکھ امام صاحب فرماتے رہے پہال تک کہ ماٹس ختم ہوگیا۔ (خزائن اور شنایشینی)

انت میسم نے عدو کو بھی لیا وامن میں میش میش جاوید مبارک تھے شیدائی دوست

#### حل لغات

است فيهم ، بدال بوري آيت كريمه "ماكان الله ليعذبهم وانت فيهكا)"يك حصر بـ عرو، وثمن ليا

وامن میں، وامن میں لیما،محاورہ،حفاظت میں لیما ﷺ جاوبیر، بمیشہ پیش،مستقل آرام۔شیدائی دوست، اےمجوب کے دیوائے۔

### شرح

"ماکساں اللیہ لیبعد مہم و امت فیہ لم ﷺ رو ۹ ) کے فرمان نے جب کا فرد ثمنوں کو بھی اپنی حفاظت میں لے لیا ہے تو اے مجبوب کے دیوائے مومن تو تو اپنے محبوب کافد انی وشید انی ہے اپنے محبوب کی جانب سے پورا پورا تحفظ اور ہمیشہ عیش اور مستقل آرام ہی آرام ہے۔ کتھے یہ عیش جاوید مبارک ہو

۰۰ ن راکجا کنی محروم

که بادشمنان بطر داری

آپ اٹنے والوں کو کب مجروم کریں گے جب کہ آپ وشمنوں پر بھی نظر شفقت رکھتے ہیں۔ بیاس مضمون کی طرف اشارہ ہے کہ حضور سرور عالم الفظافی راتوں کو اُٹھ کر آیۃ مذکورہ پڑھتے پڑھتے قیام میں گزار ویتے یہاں تک کہ آپ کے قدم مبارک متورم ہوجاتے۔

> رئ العراء فا رضا جورہ علی ایا ہندا کے آلیاں سی سین فی رکھے علم مشیوبان ۱۰ ست

### حل لغات

رنج اعداء، وتمنون كاغصه - جوره، علائ - آب كتاخ ركھ، خود كتاخ بنائے ، علم ، برد بارى بخل - شكيب ألى بصبر -

#### شرح

اے رض ڈشنوں کے خصہ تو علائ ہی نہیں کیونکہ ان کم ظرفوں کومجبوب کے صبر دخمل ہی نے تو خود گستاخ بنا دیا ہے اس نے کہ حضور سرایا توریق کے نے صبر کے سوانبھی سب دشتم اور گستاخی کرنے والوں کوز جروتو بیخ نہ فرمائی۔

> کفار کی دشمنی کے نمونے اور حضور سرور عالم عبدیالہؓ کا صبر وحوصلہ کے واقعات

(۱) جب رسول التوقیقی کا ذکر بلاد ترب میں دور دور پہنی چکا تھا۔ قرایش روز مروز تشد دمیں زیاد تی کرتے جاتے تھے انہوں نے آپ کوطرح طرح کی اذبیتیں دیں۔ کمینے لوگوں کو آپ ہر برانگیجة کی، آپ کی تکذیب کی، آپ ہر استہزاء کی، آپ کو شاعر کیں ، ب دوگر بتایا ، کا بن کیر ،سڑی اور پاگل بتایا مگرآپ برایر بلنج فرماتے رہے۔

(۲) ایک روز آپ خاند کعبہ کنز دیک تماز پڑھ رہے تھے جم شریف میں اس وقت قریش کی ایک جماعت مو جود گئی۔ عقبہ بن ابی معیط نے ابوجہل کی ترغیب ہے دونوں شانوں کے بن ابی معیط نے ابوجہل کی ترغیب ہے دونوں شانوں کے درمیون رکھ دی۔ یہ والو جس کے دونوں شانوں کے درمیون رکھ دی۔ یہ دیکھ کر وہ سب نا بکار قبقہ یہ مار کر ہنے ، کس نے آپ کی صاحبر اوی بی بی فاطمہ رضی اللہ تھ لی عنہا کو خبر کردی۔ وہ فوراً دوڑی آب نی اور آپ کی پشت مبارک ہے وہ بلیدی دور کردی اور ان کو برا بھلا کہا بینا بکار حرمات اللہ کی بے حرمتی بھی کی کر تے ہے اس لئے جب آپ نمازے فارغ ہوئے تو آپ کفار کے سر غندا فراد جسے ابوجہل وغیرہ کا نام لے کردی کی۔ صرب کرا مرضوان اللہ علیم الجمعین فرماتے جی آپ ساتھ فی جو کا فرد س کا نام لیا وہ سارے کے سارے غزو کا فرد سی کا رام لیا وہ سارے کے سارے غزو کی بعد بیس میں مارے گئے۔

### يسوال

شعر میں تو اعلی حضرت قدس سرہ نے حضور سرور عالم الطبیعی کے حوصلہ کاذکر فرمایا ہے تم نے حوصلگی کی روایت درج کردی۔

### جواب

شعرکے دو پہلو ہیں۔

(١) كفار كاحضو يعلقه كواذيتي ببنجانا \_

(۲) کفاراور ویگراعداء کی تکایف پرآپ کا حوصله فرمانا۔ میں نے بہلوئے اول کے پیش نظر روایت نقل کی ہے اور ابھی۔ مضمون جاری ہے دوسرے بہلو کی روایات بھی آتی ہیں۔

#### نكت

نی پاکستین کان مے کے کر جب دعا فرمائے توان کا جبنی ہونا ان پر نینی ہوتا تھا اس سے ٹابت ہوتا ہے کہ آپ کو ہرا یک نیک وبد کے اشجام کاعلم تھا۔

حضرت عائشهمد یفتد رمنی الله تعالی عنها فر ماتی بین که رسول الله علی الله الله عنها فران الله عنها فران بیا با جب آپ کسی حرمت الله کی چرمتی دیکھتے تو الله کے داسطے اس کا انتقام کیتے۔ ( بخاری )

(۳) نبوت کے دسویں سل جیسا کہ پہلے آچکاہے۔ آنخضرت علیات قبیلہ تقیف کو دعوت اسلام وینے کے سے طاکف تشریف نے گئے مگر بجائے روہراہ ہونے کے انہوں نے آپ کواس قدراذیت دی کفیلین مبارک شون آلودہ ہو گئے۔ جب آپ دہاں ہے واپس ہوئے توریخ میں پہاڑوں کے فرشتے نے حاضر خدمت ہو کرعرض کی اِمحد علیہ آپ جو جا ہیں۔ حکم دیں۔اگر اچازت ہوتو انشہین کو اُن پر اُلٹ دوں۔اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں یہیں جا ہتا کہ وہ ہلاک ہو چائیں بلکہ مجھے اُمید ہے کہ القد تعالیٰ ان کی پشتوں ہے ایسے بندے پیدا کرے گا جو سرف خدا کی عباوت کریں گے اور اس کے ساتھ کی کوشریک نظیم اکیں گئے۔( بھاری)

(۴) غزوهٔ اُحد (شوال سلم ) میں کفارے آپ کا دانت مبارک شہید کرد یا ادرسراور بییثانی مبارک بھی زخی کر دی۔ اُس حالت میں آپ کی زیون مبارک پر بیالفاظ تھے۔ ( ۴۰ بب شنہ ۱)

اللهم اغفر لقومي فانهم لايعلمون.

خدا ياميري قوم كابيرگناه معاف كروے كيونكه وه نبيس جانتے۔

(۵) حضرت چار بن عبداللہ کا بیان ہے کہ غزوہ نجد (غنسنت میں) جمادی الاول سی جیس ہم رسول التبعیقی کے ہمراہ عقے واپس آتے ہوئے ایک گھنے جنگل میں آپ کو دو پہر ہوگئی۔ آپ ایک درخت کے سابیہ میں اتر پڑے ۔ اسی اثناء میں آپ نے ہمیں آواز دی۔ ہم حاضر ہوئے تو کیاد کھتے ہیں کہ ایک بدوآپ کے سامنے ہیشا ہے آپ نے فرمایا کہ میں سور باقعاس نے آکر میری تکوار تھینے کی۔ میں بیدار ہواتو یہ کوار کھنچے میر سر پر کھڑا تھا کہنے لگا تھے کو جھے کو ن بچائے گا؟ میں نے کہ اللہ ۔ بیس کراس نے تکوار نیام میں کرئی آپ نے اس کو پچھ میزاند دی ۔ اس اعرائی کا نام غورث بن حارث تھے۔ کہ اللہ ۔ بیس کراس نے تکوار نیام میں کرئی آپ نے اس کو پچھ میزاند دی ۔ اس اعرائی کا نام غورث بن حارث تھے۔ ( بخاری)

#### فائده

بدودوا فقع ہوئے تفصیل دیکھئے۔( نیونس الجمن پارہ ہے)

(۲) حضرت بہر بن عبدالقدراوی بین کدا یک غزوہ (غزمہ مرسی شعب ن شید) بیس ہم رسول القطی ہے ہمراہ ہے۔ ایک مہر جرنے ایک نصاری انتھائی ہے ہمراہ ہے۔ ایک مہر جرنے ایک نصاری انتھائی ہے ہمراہ ہے۔ ایک عبد جرنے ایک نصاری انتھائی ہے ہم ان اور جانے ہیں کور دے لئے پکارا۔ رسول القطی ہے شاتو یہ پوچی کہ بید کی معامد ہے؟ جب سارا، جراع ض کیا گیا تو فرمایا کہ بید ہوئی جا بلیت اچھا نہیں اس طرح رفع فساوہ وگیا۔ راس المن فقین عبدالقد بن انی خزر جی نے ساتو کہنے لگا کہ اگر ہم اس سفر ہے دید بیس بھی گئے گئے تو جس کا اس شہر بیس زور ہے وہ بیلد رشخص کو نکال دے گا۔ رسول القطی کے دیئر بینی تو حضر سے عمر فاروق نے عرض کیا یارسول القطی کے ایک جھے اجاز سے بیلد رشخص کو نکال دے گا۔ رسول القطی کے کہر (سیک ایک بیک کہیں گے کہر (سیک ا) اپنے ویل کہا کہ کہیں گے کہر (سیک ا) اپنے اس کے کہر (سیک ا) اپنے اس کی کہیں گے کہر (سیک ا) اپنے اس کے کہر (سیک ا)

### نعت ١٨ باب الخاء

# طولی میں چوسب سے او نجی نازک سیدھی تکلی شاخ مانگول نعت نبی لکھنے کو روح قدس سے الی شاخ

### حل لغات

طونی ، جنت کا ایک درخت جوطرح طرح کے میوے اورخوشبوئیں دیتاہے۔روپ قدس ،حضرت جبریل عبیہ السلام۔

### شرح

جنت کے در خت طوفی میں جوسب شاخوں سے نازک اوراو نجی شاخ ہواور جوسیدهی اوپر کو گئی ہو۔الی ہی کوئی ۔ شاخ حضرت جبر ئیل علیہ السلام سے نعت نجی تفظیقہ لکھنے کے لئے ما تک رہا ہوں تا کہ معطر ومنبر نعت و کم لات نبی عدیہ الثناء والتحیات لکھ سکوں۔

# مولی گلبن رحمت زبرا مبطین اس کی کلیاں پھول صدیق و فاروق وعثان حیدر برایک اس کی شاخ

#### حل لغات

موٹی ، آقا، ہ مک (ﷺ ) گلبن ، گلا ب کا پودا۔ زبرالقب ہے گئت جگر جناب سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ کا۔ مبطین ، سبط کی مثنیہ دونوا ہے یعنی حضرات حسین رضی القد تعالیٰ عنہما۔

#### شرج

" قا دمو لی جناب محمد رسول التوقیقی گویا گائب کا پودا بین اور حضرت فاطمه زبرا رحمت اور دونوں نواسے بیمن حضرات حسنین کر میبن شہیدین اس گلاب کے پودے کے دو پھول اور دوکلیاں بین اور حضرت ابو بکرصدیق وعمر فاروق و عثمان غنی اور علی حیدر کرار چواس تریس سے خلفاء داشدین ہیں برایک اس پودے کی شاخیس اور ڈالیاں ہیں بیمن سجی گلبن حثمان غنی اور خلا اور شاخیس اور ڈالیاں ہیں بیمن سجی گلبن ارحمت کے بھول اور شاخیس ہیں۔ اس شعر میں رسول اور عنز میدرسول توقیقی اور خلفائے راشدین کی نعت و منقبت بیان فرمائی۔

### وجه تسميه زهرا

سیدہ فی طمہ رضی القد تق لی عنبما کوز براء اس لئے کہا جاتا ہے کہ آپ ماہواری سے پاک تھیں بلکہ نفی سے بھی کہ بچہ کی بید اکش کے بعد آپ بدستور پاک رہنیں بیبال تک کہ آپ سے کوئی نماز فوت ندہوئی۔ (۱) حدیث شریف میں ہے

الها حوراء الدمية طاهره مطهرة الاتحيص والايرى لهادم في طمث والاولادة (المؤرس ) فاطمدرض القدتى لى عنها آوميه بين ليكن طابره مطهره ما بهوارى يريسي اور نفاس كرخون يريمي باك مرات المعادم بين المريمي المرات المريمي المريم المريمي المريمي المريمي المريمي المريمي المريمي المريمي المريم ا

آپ نے پی ٹی کی بھوک اُٹھ کی اوراس کے بعد لی بی فاطمہ درضی اللہ تعالی عنہا پر جب نزع طاری ہوئی تو خود طسل فرہ یا اور وصیت فرہ ئی کے موت کے بعد عسل کی ضرورت نہیں موت کے بعد میراستر کوئی نہ کھولے۔ سیدناعی امر تضی رضی اللہ : تعالی عند نے بی بی کو بغیر عسل جدید کے وفن فرمایا۔ (شرن شور ن نسویب رسامہ سد سد سامنہ ۱۳۶۳)

#### انتياه

لی لی کا عنسل جدید میچے حدیث سے ثابت ہے فلبذاحدیث مذکورہ قابل ججت نہیں۔ ( ہر سنج ۲۰۰۳)

#### فائده

ا حناف کے فتاوی ظہیر بیدمیں ہے کہ سیدہ فاطمہ طبیبہ طاہرہ رضی امتد نعالی عنہا کا حیض و نفاس وغیرہ ہے پاک ہونا ب رسول اکرم نفطے کے خصائص ہے ہے۔

#### سبطين

ان ے حسنین کر میمین رضی اللہ تعالی عنبمامراویں۔

### فضائل از احادیث

(۱) سیدناعلی امر تفتی رضی القد تق کی عند فرمات میں جب حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کاحرب نام رکھا حضور علیہ کے تشریف الائے اور فرم یا میر امیٹا دکھی وہم نے اس کا کیانا م رکھا ہے؟ عرض کی حرب فرمایا بلکہ اس کا نام حسن ہے۔ (رہنی اللہ تدی عند)
جب حسین رضی القد تق کی عنہ بیدا ہوئے حضور علیہ کہ تشریف لائے فرمایا میر ابیٹا مجھے دکھاؤتم نے اس کا کیانام رکھا ہے عرض کی حرب فرمایا بلکہ اس کا نام محسین ہے۔ (رہنی مند تدی عند)
ہے عرض کی حرب فرمایا بلکہ اس کا نام حسین ہے۔ (رہنی مند تدی عند)
جب تنیسرا بیدا ہوا تو جس نے اس کا بھی حرب نام رکھا آپ تشریف لائے تو فرمایا میر ابیٹا مجھے دکھاؤتم نے اس کا کیا

نام رکھا ہے عرض کی ترب فر مایوال کانا مجھن ہے۔ ( رہنی سد تعدی عنہ )

پھر میں نے ان کے نام حضرت ہارو ن علی نہینا دعلیہ الصلوٰ ۃ وانساؤم کے صاحبز اود ل ثیر شیر ثیر کے نام پر ر کھے۔ (۲) حضرت عمران ان سلیمان رضی القد تھ لی عنہ فرماتے ہیں کہ حسن اور حسین اہل جنت کے نام ہیں وور جاہلیت میں مینام ند بخھے۔

(۳) این الاعرابی حضرت مفضل رضی القد تعالی عنبماے دوایت کرتے ہیں القد تعالی نے بینا مخفی رکھے تی کہ نبی کریم سیف نے اپنے ٹواسوں کا نام حسن وحسین رکھا۔

حضرت عبداللہ ،ن عمر رضی اللہ تعالی عنبما فرمائے ہیں میں نے رسول اللہ علیہ کوفر ماتے ہوئے سناحسن وحسین دنیا : سے میر سے دو کھول ہیں۔

حضرت علی مرتضی رضی القد تعالی عند فرمات میں حضرت حسن سرے سینے تک نبی کریم اللے کے بہت زیادہ مشابہ : خصاور حضرت حسین اس سے نچلے حصے میں ( یعی جے جسے میں )آپ کے بہت زیادہ مشابہ تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند فرمات ہیں حضرات صنین کریم میں نبی کریم میں گئے کے سامنے کشتی کیا کرتے ہے۔ اور حضور علی فی فرماتے بیدسن ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا آپ یہ کیوں فرماتے ہیں فرمایا جبریل امین فرماتے ہیں بید حسین ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عند ہے روایت ہے رسول القدیق نے فر مایا حسن وحسین جنتی جوانوں کے نسر وار میں۔

حضرت اس مد بن زیدرضی القد تعالی عنبما فرماتے ہیں ہیں ایک رات کی ضرورت کے تحت نی کریم الفتہ کی ہارگاہ ایس حاضر ہوا آپ ہا ہرتشر لیف لائے تو کسی چیز کو اُٹھائے ہوئے تھے جو جھے معلوم ند ہوگی۔ جب میں عرض حاجت ہے فارغ ہوا تو عرض کیا آپ ہے کہا اُٹھائے ہوئے ہیں۔ آپ نے چاور مبارک ہٹائی تو میں نے ویکھ کہ آپ کے دونوں بہدوی میں حضرات حسنین کریمین ہیں۔ آپ نے فرمایا بیددو میرے بیٹے ہیں ہمیرے توا ہے ہیں۔ اے القد! میں ان ہے اور ان کے مین حضرات حسنین کریمین ہیں۔ آپ نے فرمایا بیددو میرے بیٹے ہیں ہمیرے توا سے ہیں۔ اے القد! میں ان میں اور ان کے مین کو جوب رکھ۔

حضرت ابوہر دہ رضی القد تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم تعلیقی ہمیں خطبہ ارشاد فرمار ہے تھے استے ہیں حسنیین کریمیین آگئے۔ انہوں نے سرخ قبیص پہن رکھی تھیں اور دولڑ کھڑاتے ہوئے چل رہے تھے نبی اکرم بھی منبر ہے اترے اور انہیں اپنے س منے بھو سیا بھر فرودیا القد تعالیٰ نے چے فرمایا تمہارے مال اور تمہاری اولا دفتنہ (سن میں) ہیں۔ ہیں نے ان بچوں کو الو کھڑا تے ہوئے چلتے و یکھاتو میں نے بردا شت نہیں کیا یہاں تک کہ ہیں نے سلسلة گفتگو منقطع کیااور انہیں اُٹھالیا۔
حصرت ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالی عن فرماتے ہیں نہی اگر م اللہ اللہ کے آپ نے ایک کندھے پر حضر سے حسن اور دوسرے کندھے پر حضر سے بین کو اُٹھیں یہاں تک کہ ہمارے پاس تشریف مے اور دوسرے کندھے پر حضر سے مین کو اُٹھیں ہوا تھی آپ کھی انہیں چو متے اور کھی انہیں وہمن رکھااس نے جھے دہمن رکھا۔

اس کے آئے اور فرمایا جس نے انہیں مجبوب رکھااس نے جھے ججوب رکھااور جس نے انہیں وہمن رکھااس نے جھے دہمن رکھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں نہی پاک تھا تھے نماز پڑھر ہے تھے جب آپ بحدہ میں جے تو حسین کر میمین (بنی است تعالی عند فرماتے ہیں کہ ورشی اللہ تعالی اور فرمایا کہ جے جھے ہے جہتے ہا ہے تو تو حسین کر میمین دونوں سے محبت رکے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہا اور فرمایا کہ جے جھے سے جا سے کو کون زید وہ محبوب ہے فرمایا حسین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حسین کو کون زید وہ محبوب ہے فرمایا تھا تھی ہے کہ وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ وہ حسین کو کون زید وہ محبوب ہے فرمایا تھی تھی ما شرہو کمیں اور عرض کی یار رسول اللہ بیا آپ کے فواسے ہیں انہیں پچھے عطا فرما ہے آپ نے فرمایا کہ حسن کے لئے میری جرات و سخاوت (رض اللہ تعالی میں کر ایس وی اللہ تعالی میں اللہ تعالی میں اللہ قالی اللہ تعالی میں کہ اس کہ دور اللہ فی الکہ کہ کہ اللہ فی اللہ فی الکہ کہ اللہ فی الکہ کہ اللہ فی اللہ میں اللہ میں اللہ فی اللہ میں ا

#### فائده

ا، م احمد رضا فی صل ہر بلوی قدس سرہ نے فرمایا کداس حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ ا تعالی عندافضل ہیں۔ (العیرة الوضید)

# فضائل خلفائے راشدین رضی الله تعالیٰ عنهم

ا م اہل سنت رحمة القد تع في عليه في سيده زبراو حسنين كے بعد على التر تيب الخلافة ما دات ضفائے راشدين سيدنا الو بكر وسيدنا عمر وسيدنا عمل وسيدنا على رضى القد تعالى عنهم كى منقبت بيان فرمانى ہے۔ نقيراس منا سبت سے مختصراً چند فضائل رئيب اورا ق كرتا ہے خلف في شخل شائو بكر دعمر وعثمان رضى القد تعالى عنهم كے فضائل كتب شيعه سے وخليف رائح سيدنا على رضى اللہ تعالى عنه كى فضائل كتب شيعه سے وخليف رائح سيدنا على رضى اللہ تعالى عنه كى فضائل كتب شيعه سے وخليف رائح سيدنا على رضى اللہ تعالى عنه كى فضائل كتب شيعه سے وخليف رائح سيدنا على رضى

# فضائل خليفه اول سيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه

شیعہ کی معروف تفیر آئی آیات عاروالی کے نیچ شیعہ صاحب امام جعفر صاوق کے طریقہ سے صدیت لکسی ہے۔ قال او عدداللہ لما کان رسول اللہ ﷺ فی العار قال لا سے مکر کادی انظر الی سفیلہ جعفر فی اصحابه تفوم في البحر وانظر الى الانصار محتين في افيتهم فقال انونكر ا رأيت قال نعم قال قاريبهم فمسح على عينيه فراهم فقال رسول الله التي الصديق

اہ م جعفر نے فر ہ یہ جس و فت رسول اللہ یکھنے غار میں تھے کہا ابو بکر دخی اللہ تعالی عنہ کو کہ میں دیکھنا ہوں کشی جس میں جعفر اور اس کے ساتھی سوار ہیں در یہ میں کھڑی ہے اور دیکھنا ہوں کہانصارا ہے گھروں میں ہیٹھے ہیں۔ پس کہا ابو بکر نے تو دیکھنا ہے ان کو یہ رسول اللہ فر ہ یہ ہاں عرض کیا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھنا مجھ کو یا رسول اللہ پس آپ نے ہاتھ مبارک اپٹا ان کے آئے کھوں پر پھیمرا پس ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب پچھ دیکھنا پس فر مایا یا رسول خدانے تو صدیق ہے۔

فائده

رسول الترقيق كاابو بكررضى التدتعالى عندكرصد يق فرماناتعيم اللى سے بجيرا كالتدتعالى فرماتا ب
و الدى جاء مالصدق و صدق به اولنك هم المتفون
تقير مجمع ابدين طرى جونبايت معتر تقير شيعه كى باس آيت كے ينج لكمتا ب

الدى حاء بالصدق رسول الله و صدق به ابو مكر رصى الله تعالى عمه عن العالية و كليسى.

يعنى لائے والے سے كرسول الله عند عن اوراس كى تقدر لى كرنے والے حضرت ابو بكر رضى اللہ تعالى عند عن يرحضرت ابو بكر .

رضى اللہ تعالى عند كواللہ تعالى نے اوراس كے رسول وقع في نے صد لي كہا ہے۔

(۲) تفیرا، مصن عمری جوشید کن و یک بوی مشد کتاب باس سی امام صن عمری نے بیان فرمایا ہے قال رسول الله سے لا ہے بکرا رصیت ان تکون معی یا ابابکر اطلب و تعرف بادک است الذی تحملسی علے ما ادعیه کل اعبی ابواع العداب قال ابوبکر یا رسول الله اما اما لوعشت عمر الدمیا

وعداب الدنيا اشد عقاب ينزل على ريح و لافرح منح و كان دالك في محنتك لكان احب الى من ان امتنعم فيها و أنا مالك لحميع ممالك منوكها في محالفتك مااهلي و ولدى الا فداء ك فقال رسول الله

سن لاحرم ال الله اطلع على قلمك فوحد مافيه موافقا لما حرم على لسابك جعلك ملى بمسؤلة

السمع والبصر والراس من الجسد وممسرلة الروح من المدن لعلى ن الذي هومسرة فره ما الدن لعلى ن الذي هومسرة فره مارسول الترقيقية في ابوبكر رضى التدتع في عند المراح كفار جميرة ميرى مصاحبت اور دوى برراضى بي جس طرح كفار جميرى دجه طلب كرين جي كلاب كرين جي كالمين ديوى كرتا بول اس برتو بى جي كوكويرا بيخته كرتاب ميرى دجه ساب كرين اوربيهات مشهور بوكه جس كالمين ديوى كرتا بول اس برتو بى جي كوكويرا بيخته كرتاب ميرى دجه سابة وانواع عذا بي مرونيا كي قدرزنده

رہوں اور تمام زعرگی شدید عذاب دیا جاؤل شداحت و بینے والی موت آو بادر ندنجات و بینے والا چھٹکار اہمیسر ہوو ساور بیسب آپ کی محبت وعشق میں ہوتو میر سے نزد کی اس سے زیا وہ پسندیدہ ہے کہ میں آپ کی مخالفت میں تمام سلطین دنیا کے سلطنوں کا ، مک ہوکر راحت و آرام پاکر زعرگی گزاروں۔ میر سے اہل وعیال صرف اس ہی ہے ہے کہ آپ پر فعداو قربون ہوں میہ ن کررسول التعقیق نے فرمایا کہ ضرور القد تعالی کو تیرے ول کا حال معلوم ہے القد تعالی اس خاہری میان کو حال ول کے موافق پو بیاتم کو جھے ایسا کر دیا جیسا کان اور آنکھ اور سرجسد سے اور روح بدن سے جس طرح علی رضی القد تھا لی عد جھے سے تو بھی ایسا ہوگیا۔

(٣) مي المام منين أورا مد شست كانتني ٩ المصبوعة المان مين قول رسول النوايطة كايد فد كور ہے

ماستقكم الولكر بصوم ولاصلوة ولكل بشئي وقرفي قلبه

بزرگ ہے گیا تم سے ابو بکرصد بق روز ہ رکھنے اور نماز پڑھنے ہے لیکن بزرگی لے گیا اس چیز کے ذریعہ ہے جواس کے ول ب بیس کہی گئی ہے لینی تقید بق خالص۔

تضكل خديفه وومسيدنا عمر بن الخطاب رضى التدتعالي عند

:(۱) شیعہ مقلق مصنف ملا یا قرمجلس کے سب بھارا آوار کے زود دویں جدد میں جس کا نام کی ہے سے مام ہے۔ مسعود عمیا شی سے دواہیت کرتے ہیں

عن باقر ان رسول الله ﷺ دعا وقال اعر الاسلام بعمر بن الحطاب اوبابي حهل بن هشام. یعنی اه م به قرعلیدالسلام سے روایت ہے کہ پیمبر خدائے القد تعالی سے دعا کی کے اللی عز مند وے اسلام کوعمر بن خطاب کے اسلام سے یا ایوجہل بن بشام کے۔

# مسلمان ہونے سے فائدہ

اس صدیت کو بڑے بڑے علی عشیعہ نے تسلیم کیا ہے۔اس صدیت کوسیح ثابت کیا ہے چنا نچے فضل بن شاوان اور شیخ طبرسی اور شیخ طوسی اورا ہم البدی اور شیخ مفید کے اقرار ہے اس کی صحت ثابت ہوئی ہے۔ (۲) حمد حیدری نے بھی اس حدیث کو تسلیم کر کے اشعار میں ترجمہ کیا ہے

> جوم از کرد می روش و در آفید جور است جسر گرا گرفتند این اسرور می شاهد این شکه بودش ما

بَكُمَتَنْسُ أَنْسُمُ مِنْ إِنَّهِ تُرْمُونَ \* ١٠٠ ، بَيْشُتُر بَادَا لَا يُرْ تُمُّونَ \*

یس اصحاب دین ر اشتراین مدعا که از خیمت سرور اثبیاء بسبوئے حرم اشکار اروند نماز جماعت بجا آورند رسيد اين سخن چوں بعرض رسول زخير البشر يافت عز قبول کز کردند اصحاب چوں اتفاق پر آمد رسبول څدا از و ثاق روان شد نیا بیددیان دین چوسوئے حرم سیدالمرسلین بیالیداز پس زمین شد گمان که بیرون رود از بر آسمان وقعادي برقيم الدوينيرد جو څووينيد پوروه اد و څرې ہمے رفت جیریل بالائے سریفر ق ہمایوں بگستر تدبیر ملات چی و دانند اند در دیونتر میتو بلین دیود ۳ بیدی پاس پاس ب يربله دوار حشرة بديراه بحبيست على ديناك بده الععاد تعلید در در بر برس خورد سر خاندا استار اندو خور در خور بگرد آمده جمع یاران تمام برفتته زيشنان وبيبت الحرام جواز حرم سربعرش مجيد

#### خلاصه ترجمه

حضرت عمر کے لئے دروازہ کھولا گیا آپ آئے تو ان کی ثان کے مطابق جگہ دی گئے۔ تمام صحابہ کرام رضی القد تھ کی عنہم نے مبارک پا دکہہ کرخوشی کا ظہار کیا کہ آپ کی وجہ ہے دین کوتھ بہت چنجی اس کے بعد حضور منطقہ نے صحابہ سمیت خرم کعبہ بین کھلم کھوا نماز اوا کی اس کیفیت ہے نہ صرف اجل زبین بلکہ اجل آ سمان بھی وجہ بیس تھے۔ ملائکہ جبرائیل عدیہ السلام سمیت ثاوہ میں تھے ابلیس اوراس کے چیلے ہاتم کتال تھے۔ بیمنظر عجیب تھا کہ قرم کی روائنگی کے وقت حضرت محز ہ عمر کے بہلو میں اور حضرت علی آگے تھے۔اس منظر کاز بین ہے آسان میں اور حضرت علی آگے آگے حضرت عمر نے کوار کمر بر بائدھی ہوئی تھی اور تمام عجابہ جمع تھے۔اس منظر کاز بین ہے آسان سے جے چہتھا۔

ر سانید چون گرد مرکب ر سید

انتياه

جس شخصیت نے ایمان طلب کیااورالقد تعالیٰ نے رسول القدیق کے دعا قبول فرما کرایمان نصیب فرمایا اس شخص کے نے بدگوئی کرنا اوررسول النجافی کے دعامتجاب شدہ کو لاشبی جاننا گفرنہیں تو گفر کس کو کہتے ہیں۔

# فضائل خليفه ثالث سيدنا عثمان رضى الله تعالى عنه

(۱) شیعه کی معتبرتفسیر عدامه کاش فی میں زیر آیت "لصد وصبی المه عن الموصین بھی ترجمه حدیث رسول التو التو الله ا الفاظ مرتوم ہے کہ

> عد ب و مود مدرو دیگ کس از انمومنان که در زیر شجره بیعت کردند حضور ایک نے قرور کے جس نے جمرہ کے نیج بیعت کی وہ دور نے میں نہائے گا۔

> > (٢) كشف الغمد مين حديث باين طور فدكور ب

ر چان را با خاند الاسترون ره داد از کام در از واره از و چهار صداکی مداختی از واره بایا جامات با پایهمان از دانشهاک آن جامات اجامات الا فامود کام دما بها ما هم روی ره نظ معالم ما در آن دمان کام بهم کشن راها دمان به از دمود میگافتمان مدیر کار درمود می

(۳) فدسة النج مين عديث رسول التعليقة ال طريقة ع مذكور ب

خدائے تعالی بیدیان راوعدہ مغفرت دادوایہ رابخطاب اعملوا ماشتتم تواز شنرود نسیمہ آیہ بولا کتب الخ۔

(٣) أليه الجحراءين مين حديث باين الفاظ فدكور برسول التدفيظة في فرمايا ب

### سوال

ابيه كرنا يعنى م كللى جيش ويناالقد تعانى محال ہے۔

#### جواب

القدتع لى و مك مخذر جيس جا بكر ساس فووفر ماياب

الامل تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل المهسياتهم حسستظ وكال الله عفوراً رحيمان

گرجس شخص نے توجہ کی اور ایمان لا با اور عمل کیا اچھا اپس وہ جماعت بدلا ویتا ہے اللہ ان کے برائیوں کو نیکیوں سے اور دوسری آبیت میں قرماتا ہے

ان الحسنات يذهبن السيات

یعنی ضرور نیکیاں دور کر دیتے ہیں برائیوں **کو۔** 

#### نائده

اگر خدا کا کلام ان لے تو یقین کرے کدرول التعقیق نے جو پھھاصحاب کرام کی ثان میں فرمایا ہے وہ تھے اور پکے ہے۔ اس میں شک کرے تو اصول کافی کود کھے کرا مام کے قول پر یقین کر لے اور مصنف نائخ التواریخ جوشیعوں کا بڑا فوضل یہ کے وہ بعد اسمیدا اسمیدا اسمیدا میں اسمیدا میں میں مدین درسول الشھیلی بیان کی ہے کہ جسوں بیعمبر بیٹیے کی معنوں میں حدیدہ مدینہ جبیش بدید گشت لاجرم عشمان بن

# جان نثاری کے نمونے

تحت تارح لكهتات

انه مامور بالرقق فرح طلب حقه فاطاع الامر فرح بيعته ابر بكر وعمر وعثمان رصي الله تعالى عبهم امتشا لالما امره النبي من الرفق وايقاء الميثاق.

حصرت علی حکم کیا گیا ساتھ نرمی کے اپنے حق کے طلب کرنے میں اور قبول کرلی اور فرمانبر واری چج بیعت ابو بکر وعمر وعثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے اس لئے کہ بارسول اللہ علی ہے علی کو ساتھ نرمی اور پورا کرنے وعدہ میثاق کے حکم فر مایا تھا۔

ا موالا اسداق كي على الدار بدهديث رسول المالة كيموجودب

عن على سمعت السي يقول لعثمان لوان لي اربعين بنتا روحتك واحدة بعدواحدة حتى لابقي منهن

روایت ہے حضرت علی ہے کہ منامیں نے رسول التریکی ہے فر ماتے تھے عثمان رضی اللہ تعالی عندکوا کر ہوتیں میری جا میس لڑ کیا ب نکاح کردیتا میں تم کوایک بعد دوسری کے تا کہندہ جاتی ان میں ہے ایک۔

اگرصی بہکرام کی شان میں رسول اکرم ﷺ کے قول بیان کئے جا کیں اور وہ بھی شیعوں کی کتابوں ہے تو کتا میں دفتر بن جا كيل كيونك ريشارے با ہر بيل- آخر ميں دوحديثيں دري كركے بحث فتم كرتا ہوں تا كمضمون طويل ند ہوجاوے۔ اً (۱) سے ابن بابور یکی نے اپنی کتاب معانی النہ بیں امام موٹی رضاعلیہ انسام سے روایت کی ہے

. عن الحسن بن على قال قال رسول الله المنتخ أن أبابكر مني بمبرلة السمع أو عمر مني بمبرلة البصر: وان عثمان منى بمنزلة الفواد.

حضرت نے فرہ یا ابو بکر بمنز لدمیرے کان کے ہے اور عمر بمنز لد آنکھ کے اور عثمان بمنز لدمیرے ول کے ہے۔

حدیث کا مطلب داضح ہے کیکن کوئی نہ مائے تو میں کیا کروں۔ (۲) ای کتاب کے جدر اصفی ۱۷۷ میں ہے

عن عبدالله قال رسول الله ﷺ من حاء مي رائرا وحيث له شفاعتي ومن وحيت له شفاعتي وحيت له الحنة ومن مات في احد الحرمين و المدينة لم يعرض ولم يحاسب ومات مهاجر االي الله عرو حل وحشريوم القيمة مع اصحاب بدر.

فرہ یا رسول القیطی نے جو شخص آیا میری زیارت کو دا جب ہوئی اس کے لئے شفاعت میری اور جس کے سے میری شفاعت دا جب ہوئی اس کے لئے بہشت دا جب ہوئی یا اور جو شخص مر گیا چے حرم مکہ معظمہ یامہ پینہ منورہ کے نہ سما منے کیا جہ دے گا حساب کے لئے اور مرگیا مہاجم ہوکررا وُ خدا میں اور جمع کیا جادے گا قیامت میں اصحاب بدر کے ساتھ۔

# فضائل سيدنا على المرتضى رضى الله تعالى عنه

(١)قال رسول الله سيا على منى وانا من على .

فرما يارسول التعليق نے كيلى رضى الله تعالى عنه مجھ ہے ميں اور ميں ان ہے ہول۔

(۲)عن اس عباس رضى الله تعالى عبه أن السي أنه قال أن الله جعل رزية كل سي في صلبه وجعل

في ريتي في اسلب على رصى الله تعالى عنه الي طالب

ابن عبس رضی القد تعالی عند سے روایت ہے کے فر مایا حضو و اللہ اللہ تارک و تعالی نے برنبی کی اولا واس کی پشت میں . دی ہے اور میری اولا وحضر مت علی رضی القد تعالی عند کی پشت میں ہے۔

(٣)عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه قال ان النبي قال على رضى الله تعالى عنه منى بمنزلة راسى. من بدني. (طيراني)

. فره يارسول التعليقة نے كەحفرت على بمز لدسر كے بين مير ، بدن -

(۳) عن ابن مسعود ان البهي قال المد تبارك و تعالى امرين ان اروح علياً فره يارسول التوقيظة في القدة برك وتعالى في تحكم ديا تقاكه بين حضرت على رضى القد تعالى عنه كابياه كروب. تفصيل فقير كات بين سال أثني غدا "مين و كيهيئه.

> ثنائے قامت شد میں زلف وجیتم ورخسار ولب ہیں سنبل زمس گل چھڑیاں قدرت کی کیا بھولی شاخ

## حل لغات

ش خی مر ، و تھا۔ قامت ، فقد د قامت۔ شہ ، شاد کا مخفف ، شہنشاہ۔ زلف ، بالوں کی لٹ ، جیثم ، آنکھ۔ رخسار ، گال ، عارض ۔ لب ، بمونٹ ۔ سنہل ، ایک نہا ہیت خوشہو دار گھاس ۔ نزگس ، ایک خوبصورت بھول جسے آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ گل ، بھول ۔ پیکھٹریاں ، بھول کی پیتاں۔

شرح

شہنشہ وُعرب و بھم النے کے مبارک و مقدی ماہتے ہیں زلفِ معنم گویا سنہل الطیب ہے جس کی بھینی بھینی خوشہو وُں ہے دل و د ما نے معطر ہوج تا ہے اور سرگلیں آنکھیں گویا نرگس کے بھول میں جسے و کھے کر آنکھیں میں بھی آسو دہ نہیں ہونیں اور عارض رنگین گویا بھول ہیں جس کے نظار ہ جمال ہے بھی دل نہیں بھر تا اور انہائے شیریں مقال گویا بھولوں کی پنگھڑیاں ہیں جس کے جنبش کے وقت گوشہائے قلب وجگروا ہو کر گوجیرت ہوجاتے ہیں۔

اعلی حضرت علیہ الرحمۃ نے سرور کا کتاہ ، فخر مودات ، محبوب رب العالمین کے قامت سروقد ، زلف عزریں ، جیٹم سرمگیں ، رخس رگلعذار ، ابب نے خندہ زار کی ایسی تصویر تھینجی ہے کہ اگر کس نے ہاغ و بہار ندد سیمھی ہوتو حضور پر نور عیف کے کو دیکھ سے یاوہ اوصاف مقدس جو حقیقت پرمنی تیں من لے ۔ فقیران مذکورہ ہالا امور مقد سرکوز تیب وارع ض کرتا ہے۔

#### تدرجنيا

سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ہاتی ہیں کہ رسول اللہ واللہ کا قد درمیانہ تھا آپ طویل القامۃ تھے نہ پہتہ قد جب آپ کے ساتھ دراز قد والے چلتے تھے تو آپ ان ہے او نچے ظرآتے ان سے جدا ہونے کے بعد آپ درمیا نہ قد نظر آتے۔ تھے۔ (ابن عساکر)

#### فائده

نې پاک علیقه کامی هجره ده تک که کتنابی طویل القامة آپ کے ساتھ چاتا یا جیشتا تو دیکھنے والوں کوآپ کا قد مبارک اس ۔ ہے او نبی بھی نظر آتا اور آپ اپنی جیئت کذا ئیدیس بھی بدستور نظر آئے۔

#### ري ت

بیاس سئے تھ تا کہ جس طرح باطن میں آپ سب ہے بڑے میں ایسے انٹد تعالیٰ نے ظاہر بھی آپ کو ہروصف میں ۔ بڑا کر کے دکھایا تو قند رعن بھی بڑا محسوس ہوتا تا کہ کوئی بھی آپ ہے سی بھی معاملہ میں بڑائی کا دعویٰ ندکر سکے۔

### سایه ندارد

آپ کے قد کی زیب کا سامیہ شقا۔ اس کی تا ئیداس امرے ہوتی ہے کہ آپ کے اسائے مبارک میں ہے ایک اسم شریف نور ہے۔ چنانچی قرآن مجید میں سورۂ مائدہ میں ہے

قدجآء كم من الله نور و كتب مبين.

البنة تمہارے پی الله كى طرف ے ايك نوراوركاب واضح آئى۔

اورطا ہر ہے كه نور كاسمانية ميں ہوتا۔ ( حكيمة مذى الله عليه على فقل على الاصول ميں بروايت ذكوان (عابق ) نقل

کی ہے کہ دھو پاور جا نمرنی میں رسول التدویقی کا سامی نظر ندآتا تھا۔ امام ابن سمع کا قول ہے کہ حضور ویکھی کے خصائص میں ہے ہے کہ آپ کا سربیز مین پرند پڑتا تھا اور آپ تور تھے لبندا جب آپ دھو پ یا جا ندگی روشنی میں چینے تو آپ کا سامی نظر ند آتا تھ۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کی شاہروہ حدیث ہے کہ جس میں فدکور ہے کہ جب آپ نے میدوعا مانگی کہ القدمير ہے تمام اعظ واور جہ ت میں ٹورکر دے۔ تو دعا کواس قول پڑتم فرمایا

واجعلني نورا.

اور جھے کونور بنادے۔

#### فائده

صدیث ذکوان مرسل ہے مگرا بن مبارک وابن جوزی نے بروایت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نقل کیا ہے کہ نبی

کر پیم اللہ تھا کا سابیہ ندتی جب آپ وھوپ میں کھڑتے ہوتے تو آپ کی روشنی سورٹ کی روشنی پر غالب آتی اور جب جراغ

کے سامنے کھڑے ہوتے تو چراغ کی روشنی پر غالب آتی ۔ بعض کا تول ہے کہ آپ کا سابی ند ہوتے میں بید تھکت تھی کہ آپ

کے سامنے کو کو کی پا مال ندکرے ۔ ( بر قانی میں اموا ب بعد جسنی ۲۲۰)

مزید تحقیق فقیر نے رسالہ سابی کرارہ 'میں لکھودی ہے۔

مزید تحقیق فقیر نے رسالہ سابی کرارہ 'میں لکھودی ہے۔

### زلف عنبرين

سر مہارک کے بال ندتو بہت گھوتھر والے تصاور نہ بہت سید سے جلکہ دونوں کے بین بین تصان بانوں کی درازی
میں مختلف روایتیں آئیں بیں کا نول تک، کا نول کے نصف تک، کا نول کی لوتک، شانہ مبارک کے نز دیک تک، شانوں
تک۔ان سب روایتوں بیں تطبیق یوں ہے کہ ان کو مختلف اوقات واحوال پرمحمول کیا جائے بینی جب آپ کٹو او بیتے تو کان
تک رہ جاتے بھر برا ھے کر نصف گوش یا نزمہ گوش یا شانہ تک بھی جاتے۔اگرمو نے مبارک خود بخو دیرا گندہ ہو جاتے تو آپ
ان کو دو جصے بطور ، تک کر لیتے اورا گر ازخو درنہ کھر تے تو بحال خو در ہے دیتے اور با تکلف ما تک نہ نکا لئے۔

احاد بیث میں ہے کہ جب حضور علی کے بالول کو جھاڑتے تو مشک و عنبر کی کیٹیں نکا کرتیں۔

# گیسوئے پاک کی قدر ومنزلت

حضرت علی شمیر خدا کرم الله و جبه الکریم فرماتے ہیں

سمعت رسول الله عليه حرام. وشعرة من شعرى فالجنة عليه حرام.

( بي مع عني مني ديه ، نه اعمال عني ١ ١١٥)

میں نے رسول القطاعی ہے من کہ آپ نے اپنا گیسوئے پاک ہاتھ مبارک میں لے کر فرمایا کہ جس نے میرے ایک ہال کو مجھی ایڈ ا دی اس پر جنت حرام ہے۔

یعیٰ حضور طبیعی کے ایک بال اقدی کی ہےا د بی اور گستاخی جہنم میں لے جانے والی ہےا ہی ہے ابن تیمید نے کہا اور محدثین کرام حمیم القد تعالی نے بھی فرمایا کہ جوحضو وطبیعی کے شعر (بال) کوشعیر'' حجھوٹا سابال' یعنی تحقیر کے طور پر کہا تو واجب انقتل ہے۔ میز'اکٹیں صحابہ کرام ہی سیجھتے تھے۔

#### انتباه

تیسوئے پاک کوسنبل کہنامحض سمجھانے کے لئے ور نہ کہاں سنبل کہاں زلفِ سیدالرسل ایکٹی ۔ مزید زلف پاک کے : بارے میں نقیر کی تصنیف سیسوے رسول کا مطالعہ سیجئے۔

# <sup>:</sup>چشمان سرمگین

#### فائده

بیتو پشم ن سرگلین کا فل بری وصف جے نرگس نے جبیر کیا گیا ہے اور باطن وصف کا کیا کہنا جس کا خلاصہ ایوں بیجھے کہ چو دہ طبق آپ کی نگاہ پاک ہے اوجھل نہ تھے اور آپ کوالقد تعالٰی کی طرف ہے وہ قومت بصارت عطا ہو کی تھی کہ آپ جس شے کو دیکھتے خواہ وہ غایت ورجہ خف ء میں ہوا ہے یوں اوراک فرماتے تھے کہ جس طرح وہ واقع اور نفس الامر میں ہوا کرتی ۔ (زرقانی علے المواہب جلد مصفی ۱۲)

# رؤية باطنى

الله تعالى في قرمايا

ماراع النصر وماطعي. ( بإروك)

جھےو کیھنے میں بلک بھی ندتو جھیکی۔

#### فائده

بیمیراعقیدہ ہے کہ حضور علی ہے عین ذات کو دیکھا چیم مصطفیٰ نے جو پچھو دیکھا دل نے اس کی تقعد این کی۔ احادیث مبلوکیہ

(۲) اه میمینی (سولی ۱۵۹۰ هـ) نے بروایت ابن عباس رضی القد تعالی عنبما نقل کیا ہے کے رسول التعاقبی اند جیری رات میں زروشن دن کی طرح و کیمھتے تھے۔ ( خصر سس َ ہوئی جد معنی ۲۰ )

#### فائده

الامميم (سين من الدى يسوك حيس تنقوم وتنقلبك في السلاحدوق مر الرون ال كاتفير في السلاحدوق من الدي يسوك حيس تنقوم وتنقلبك في السلاحدوق من الدي المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة في المنظمة والول ويحت تضيم الماية من المنظمة في المنظمة والدول الله المنظمة المنظمة والدول المنظمة المنظمة المنظمة المنظمة والمنطمة المنظمة والمنطمة والمنظمة والمنطمة والمنظمة والمنطمة والمنظمة والمنطمة والمنظمة والم

اس حدیث مرسل کواه م جمیدی (متونی و مینید) نے اپنی مسند میں اور این متذر (متونی ۱۱۰۰ سے اپنی تغییر اور میں تق نے روابیت کیا ہے۔ ویکھوموا - ب مدنیہ جزار سی منبی ۱۲۵۴ رئے میں کیسی کی جزار میں سنبی ۱۴

#### انتباه

جن احادیث مبارکہ میں حضور سرور عالم اللے تیبی امور کے دیکھنے کا ذکر ہے وہاں ویکھنا حقیق لینی آنکھ ہے ویکھنا مراد ہے جوبطور خرق عادت القد تعالٰ نے اپنے حبیب پاک اللے گاؤوت عطافر مائی۔ جس طرح آپ کے قلب مبارک کو معقوا ات کے ادراک میں حاطہ و دسعت بخشی تھی اسی طرح آپ کے حواس لطیفہ کومسوسات کے احساس میں وسعت فرہ کی تھی مثلاً آپ ملائکہ وشیاطین کو دیکھا اور شب معران کی صبح کو مکہ معظمہ میں قریش کے سامنے بیت المقدس کو دیکھ کراس کا حال بیان فرہ نا اور مجد نبوی کے بننے کے وقت آپ کامہ بینہ منورہ ہے کعبہ شرقہ کو دیکھنا، زمین کے مشارق و مفار ب کو دیکھ بیما اور حصرت جعفر طیار کوشہادت کے بعد بہشت میں فرشتوں کے ساتھ اُڑتے ویکھنا بیتمام امور آپ کی قوت بیما کی ہر ولالت کرتے ہیں۔

غزوۂ احزاب میں خندق کھودتے وقت ایک بخت پھر حائل ہو گیا تھا جے حضور علیہ نے کدال کی تین ضربوں ہے۔
اُڑا دیا۔ پہی ضرب پر فر مایا کہ میں یہاں ہے شام کے سرخ محلات و کیجد ہا بھوں دوسری ضرب پر فر مایا کہ میں یہاں ہے
کسر کی کا سفیدمخل و کیجے رہا بھوں تیسری ضرب پر فر مایا کہ اس وقت میں یہاں ہے ابوا ہو صفاء کو د کیجہ رہا ہوں۔ اسی طرح
جب غزوہ موتہ میں حضرات زید بن حارث وجعفر بن الی طالب وعبدالقد بن رواحہ رضی القد تعی گئے بعد دیگرے بروی
بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے تو حضور اقد سے تھا کہ بیشہ مورہ میں ان واقعات کواپنی آئے ہوں ہے د کیجہ رہے تھے اور
بیان فرمار ہے ہوئے شہید ہو گئے تو حضور اقد سے تھا کہ بیشہ مورہ میں ان واقعات کواپنی آئے ہوں ہے د کیجہ رہے تھے اور

### لطيفه

سیدنا موی علیهالسلام نے عین ذات کوئیں بلکہ صفاتی جوہ وہ بھی سوئی کے سوراخ برابر وہ بھی پہاڑ کے واسطہ سے وہ بھی ویکھ نہیں جلوہ وکھایا گیا پھراس کی کیفیت جوہوئی وہ حدیث میں پڑھئے

ا ، مطبرانی و مجم صغیر میں حصرت سیرنا ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ ہے روایت کرتے تیں کہ سر کار دوع مہلی نے ارث وفر ہ یا کہ جب القد تعالیٰ نے حضرت موی علیہ السال م پر جمل فر مائی تو بیا الم تفاک

كان يبصر الملة على الصفآء في الليمة الظلماء مسيرة عشرة فرسح ( شرح شفا يلملاعن قارى جلداصلي الماري علداصلي الماري علي علي الماري على الماري علي الماري على ال

حضرت موی علیہ الساا ماند بھیری رات میں صاف پھر پر دی فریخ کے فاصلہ ہے چیوڈی کود کھے لیتے تھے۔

#### فائده

### أرخسار اقدس

آپ کے رضار اقدی کے بارے میں بعض مقسرین نے آیة "مشل کے مشکھے ا مصال الالة پرد

١٨) كى تفسير بتايا ہے۔ اوم نفطو بدنے فروايا كه

هذا مثل صرمه الله لحسم عليه الصنوة و السلام يقول يكاد وصطره يدل على سوته و ان لم يتل قرآنا. (تهة الجالس، بـِمثل بشرصة، هم)

بیا شارہ ہے کہ چبرہ میارک بغیر دعویٰ نبوت اور تلاوت قرآن کے اٹل بھیرت کے دیمل ہے آپ کی رسالت کی۔ حضرت عبداللّذ بن رواہ نے فرمایا

لولم تكن فيه آيات مبينه لكان منظرة يستك بالحير

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ججرت کے فو رأ بعد میں مدینہ پاک میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہواتو جب غور ہے دیکھاتو فر مایا کہ

عرفت انه وجه غير كذاب. (رواهالترلمري)

یہ چرہ جمو نے کانہیں ہوسکتا۔

سیدہ عائشرت اللہ تعالیٰ عنہا آپ کے چبر دُافدس کے متعلق فرماتی ہیں۔ کان رسول اللہ ﷺ احسس الماس و حها والور هم رسول اللہ ﷺ کا چبرہ اقدس حسن و جمال ہیں بڑھ کراورر تک میں روشن تر تھا۔

لب اطھر

ا، مطبرانی رحمة اللدت فی علیه صدیث نقل کرتے ہیں کہ

كان رسول الله المنافقة احسن عباد الله شفتين.

حضورمرورع لم المفاقة كے بونث باك تمام انسانو ل القد كے بندول سے حسين ترتھے۔

(۲) دوسری روایت میں فرمایا که

كان رسول الله شي الطف عباد الله شفتين.

ر مول اکرم اللہ کے لب اطبر تمام بندوں سے خوبصورت تھے۔

(۳) اہ م تر ندی نے شاکل میں آپ کے لیوں کے بیان میں <mark>صلبع السفکالفظ</mark> لائے بین اس کا بعض شارحین نے منسکا فراخ ہونا مراویالیکن میمعنی موزوں نہیں۔اس کی شرح میں ملاعلی قار**ی رحمۃ** اللہ تعالی عدیہ نے معنی لکھا ہے ذبول شفيته ووقتها وحسهما.

اس ے آپ کے ہوٹؤ س کا زم وٹازک و پتلا اور حسین ہونا مراوہے۔

حضرت سید پیرمبرعلی شاہ صاحب قدس سرہ نے اس کی خوب تر جمانی فرمائی ہے

لىان سرخ أكهان كه لعل يمن .

این ان باغول کا صدقہ وہ رحمت کا بائی وے جس سے نخل ول ہو بیدا بیارے ولا کی شاخ

### حل لغات

نخل ، تھجور کا درخت۔ پیارے اے پیارے محبوب کو تخاطب کرنے کا تلمہ۔ ولا ، محبت۔

### شرح

اے کا مُنات کے آقا مُنْفِظَةً جمیں اپنی رحمت کا بیابا نی عطا فر مائے جو آپ کے ان باغوں اور لالہ زاروں کا صدقہ ہو اور جس سے اے پیارے ہمار نے خلِ ول میں آپ کی محبت کی شاخ در شاخ پھوٹ نگلے۔

# بری تمنا

اس شعر میں ا، ماحدر صف قدس سر ہ نے وہی ما نگا جوصحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا مقصد اول تف یعنی حضور سرور عالم حقاقة کا پیارادر معیت بالدوام ۔

# إسيدنا ثوبان رضى الله تعالىٰ عنه

ایک دن منموطیقی کے عاش زار حضرت توبان رضی القد تعالی عند حاضر ہوئے توان کاچیرہ اتر اہوا اور رنگ اڑا ہوا ۔
د کیے کر حضور علی کے دوجہ پوچیمی تو دردمند عاشق نے عرض کیایا رسول اللہ علی نے نہ کوئی جسمائی تکایف اور نہ کہیں ور و۔ بات بہ ہے کہ رُخ انور جب آنکھوں ہے اوجس ہوج تا ہے تو دل ہے تاب ہوجاتا ہے فوراز یارت ہے اس کوشی ویتا ہوں۔ اب رہ رہ کر جمتے مید خیال سن رہا ہے کہ جنت میں حضور تھیا گھا کہ مقام بلند کہاں ہوگا اور میں کین کس گوشہ میں پڑا ہوگا۔ اگر روئے تاب کی زیارت نہ ہوئی تو میرے گئے جنت کی ساری لذیتی ختم ہوجا کیں گی فراق و ہجر کا بہ جا نکاہ صدمہ تواس دل نا تواں ہے ہر داشت نہ ہوئی تو میرے گئے جنت کی ساری لذیتی ختم ہوجا کیں گی فراق و ہجر کا بہ جا نکاہ صدمہ تواس دل نا تواں ہے ہر داشت نہ ہوگی کے دختور تھیا تھی ہو ہوں کے یہاں تک جبر کیل امین فروہ کے کریشر یف لائے۔

من يطع الله و الرسول الخ. (بإره۵)

سيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالىٰ عنه

حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی و فات کے بعد
لوگوں نے بیہ نیال طاہر کیا کہ آپ کو شہداء کے درمیان فن کردیں اور بعض کہتے تھے کہ آپ کو جنت البقیع میں فن کیا جائے
میں نے کہ میں تو انہیں اپنے تجر سے میں اپنے محبوب تھے گئے کے بیاس فن کروں گی ابھی ہم اس خیال میں تھے کہ جھے پر نیند
غالب آگئ میں نے کسی کو کہتے ہوئے من کہوب کو مجوب کی طرف لے آؤ۔ جب میں بیدار ہوئی تو پہنہ چوا کہ تمام حاضرین
نے اس کوئن بیا تھ بیباں تک کہ مجد میں موجو دلوگوں نے بھی اس آواز گوش ہوش سے سنا۔

و فات سے پہلے سیدنا صدیق اکبررضی القد تعالیٰ عند نے وصیت فر مائی تھی کے میر سے تابوت کو حضور علیہ کے روضہ انور کے پاس لاکرر کھ دینا اور "السلام علیہ کے بارسول الله علیہ کو سکیم کرع ش کرنا کے حضور! ابو بکر آپ کے آستان کا لیہ پر صفر ہوا ہے آگر اجازت ہوئی تو دروازہ کھل جائے گا اور مجھے اندر لے جانا ورند جنت البھی عیں وفن کر دینا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب حضرت ابو بکر کی وصیت پڑمل کیا گیا تو ابھی وہ کلمات پایئ افتام کوند پہنچے تھے کہ پر دہ اُٹھ گیا اور آلئی کہ حبیب کو حبیب کی طرف لے آئے۔

# إسيدنا ربيعه رضى الله تعالى عنه

حضرت ربیعہ بن کعب (سمی) کابیان ہے کہ میں رات کورسول القد ملی فید مت اقدی میں رہا کرتا تھ۔ آپ کے وضو کے سنتے پانی لا دیا کرتا تھ اور دیگر فد مت ( ہامہ سنس نے شنہ ) وغیرہ بھی بجالا یا کرتا تھا۔ ایک روز آپ نے جھے ہے \*فرہ یا ''سل''(،گلی) میں نے عرض کیا

# اسئلك مرافقتك في الجنة.

میں آپ سے بہشت میں آپ کا ساتھ ما نگھا ہو**ں۔** 

آپ نے فروہ یہ بہمارے لئے ہے کھاور بھی۔ حضرت ربیعہ نے عرض کیا کہ میر افقصودتو وہی ہے آپ نے فروہ یا تو۔
کٹر مت بجدہ سے میری مد دکر۔ مطلب میں ہے کہ خود بھی اس مقام بلند کی ثان بیدا کرواور میری عطا کے ناز پر کٹر ت عبادت
ے فال ند بوج ؤ۔

جب حضرت مصعب بن عمر رضی القد تعالی عند قرآن کی تا اوت اورا سلام کی قلیر کرر ہے تھے۔حضرت ابوعبدالرحمن آپ کی طرف متوجہ ہوکر من رہے تھے۔ حضرت ابوعبدالرحمن آپ کی طرف متوجہ ہوکر من رہے تھے اس دوران جب بھی رسول القدیقی کاذکر آتا تو عبدالرحمن کی آنکھوں میں رسول القدیقی کاذکر آتا تو عبدالرحمن کی آنکھوں میں رسول القدیقی کی ملاقات کے لئے بے چین ہوجاتے۔ ایک بارعبدالرحمن نے حضرت مصعب کی طرف متوجہ ہوکر کہ رسول القدیقی کی زیارت کا کس قدراشتیا تی ہے کب سمال جائے گااور موسم جج آھے گااور ہم آپ

ک زیارت ہے مشرف ہول کے حضرت مصحب مسکرائے اور فرمایا ابوعبد الرحن صبر کرو۔ ون جلد ہی گزرجائیں گے۔ سیدہ ام عمادہ وضی الله تعالی عینها

حضرت ام نک ره رضی الله آن کی عنبما جنگ احد میں اپنے شو برحضرت زید بن عاصم اور اپنے دونوں بیپو رحضرت عمارہ ادر حضرت عبدالقدرضی القد تعالیٰ عنہم کو ساتھ لے کرمیدان میں کودیڑیں اور جب کفار نے حضور علی ہے کے برحملہ کر دیا تو بیا ا بیک خنجر لے کر کفار کے مقابلہ میں کھڑی ہو گئیں اور کفار کے تیر دہلوار کے برایک دار کوروکتی رمیں یہاں تک کہ جب ابن قمیہ ملعون نے رحمت عالم ﷺ برتکوار چاہ وی تو حضرت ام عمارہ نے اس تکوار کواپنی پیٹے بردک لیا چٹانجہان کے *کندھے ب*را تنا کبرازخم نگا کے ناریز گیا۔ پھرخود بڑھ کراہن قمیہ کے کندھے براس زور ہے تکوار ماری کے وہ ددنکڑے ہوجا تا مگر د ہنھون و بری زرہ پہنے ہوئے تھاس لئے نے گیا۔اس جنگ میں لی بی ام عمارہ کے سروگرون پر تیرہ زخم لگے تھے حصرت بی بی ام ۔ عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ جھے ایک کا فرتے جنگ احد میں زخمی کر دیا ُ اورمیرے زخم ہےخون بندنہیں ہوتا تھے۔میری والدہ ام عمارہ نے فوراً اپنا کپڑا بھاڑ کرزخم کو با مدھ دیا اور کہا بیٹا اُٹھو کھڑے ہوجا وُاور پھر جہا دہیں مشغول ہوجا وُ۔ا نَفاق ہے وہی کافر سامنے آگیا حضور علیقہ نے فر مایا کہ اے ام عمارہ! دیکھے تیرے ا بیٹے کوزخمی کرنے والا یہی ہے۔ بیہ شنتے ہی حضرت ام عمارہ نے جھیٹ کراس کا فرکی ٹا تک میں مکوار کاایہ بھر پور ہاتھ مارا کہ : ِ وہ کا فرگر پڑا اور پھر چک ندسکا بلکہمرین کے بل گھٹتا ہوا بھا گا۔منظر دیکھیکررسول انتبدیک مسکراپڑے اور فر مایا کہا ہے ام : عمارہ تو خدا کاشکر کرکیاس نے جھے کواتنی طاقت اور ہمت عطافر مائی کہ تو نے خدا کی راہ میں جہاد کیا۔حصرت امتمارہ نے کہا کے پارسول اللہ! آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گز ارک کا شرف عطا فرمائے اس وقت آپ نے ان کے لئے اور ان کے بیٹو ل کے لئے اس طرح دعا فرمائی کہ

اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة.

یالتدان سب کو جنت میں میرار فیق بنا دے۔

چنانچید حضرت نی نی استمارہ رضی القد تعالیٰ عنہازندگی بھراعلانیہ کہتی رہیں کہ رسول القطیطی کی اس وہ کے بعد ونیا میں بردی سے بردی مصیبت مجھ پر آجائے تو مجھ کواس کی کوئی پرداہ نہیں ہے۔

یادِ رحْ میں آئیں کرکے بن میں میں رویا آئی بہار جد میں نسیمیں نیسال برسا کلیاں چنکیں مہلی شاخ

ین ، جنگل نیساں ، ہارش جو سمندر میں موتی بیدا کرتی ہے۔

#### شرح

ا پے محبوب تا جدار مدینتا تھے کے رخ تایاں کی یا دیس جنگلوں کے اندرآ ہیں بھر بھر کے میر ہے رونے کی وجہ ہے جنگل میں بہارآ گئی۔ تشیم صبح مجموم مجموم کراٹشی اور ایر نیساں نے خوب بارش برسائی جس سے کایوں چنگ کر پھول بن گئیں اور شاخ و بن مہک الشی وراصل میشعراعلی حضر ہے ، امام ابل سنت علیہ الرحمة کے ان کارناموں کواجا گر کرر ہا ہے جوانہوں نے بندوستان جیسے ننگ و تاریک ملک میں سرانجام دیئے جس کے بڑے اجھے ننگ کئی برآمہ ہوئے اور وہ بیہ بینے کے مسمانا ن بندکومسلک اہل سنت بررائخ اور نہایت مضبوط فر ما یا جد ندیموں اور گراہوں سے ڈٹ کر مقابلہ فر مایا اور ان کے عقائد فی سدہ سے لوگوں کو بچایا۔

### أتحديث نعمت

اوربهر حال اپنے رب کی قعمت کو بیان سیجئے۔

# اعلیٰ حضرت قدس سرہ کے کارنامے

یوں تواہ مواحمہ رضا فاضل ہربلوی قدس سرہ ک زندگی کا دین کے لئے در کار بیں صرف تین کارناموں کی تفصیل مولا نامصاجی ہنتے۔

۔ مندرجہ ذیل نتین فنون اور شعبہ ہائے عمل ایسے میں جن پر آپ کو کامل عبور تقااور خصوصی دلچیں بھی جس کی نظیر کسی ووسرے عالم کے یہاں ملتی

(۱) اقلَّ ءوتحقیقات علمیه (۲)ردومابیه (۳)روفرق باطله

افتاء اورر دو ہاہیہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں روہ ہاہیہ اور افتاء بدود نوں ایسے فن ہیں کہ طب کی طرح بیہ بھی صرف پڑھنے کے ضرورت ہے۔ ہیں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں بیٹنے کی ضرورت ہے۔ ہیں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں میٹ بیٹ کی ضرورت ہے۔ ہیں بھی ایک حاذق طبیب کے مطب میں مات برس بیٹھ جھے وہ وقت وہ دن وہ جگہ وہ مسائل اور جہاں ہو وہ آئے ہے اچھی طرح یا وہیں۔ میں نے ایک بارایک نہ بہت ویچیدہ تھی بڑی کوشش و جانفشانی ہے نکالا اور اس کی تا تیدات مع تنقیج آٹھ ورق میں جمع کیس طرجب مصرت والد ماجد قدس مرو کے حضور ہیں بیش کیا تو انہوں نے ایک جملہ ایسا فرمایا کہ اس سے بیسب ورق روہ و گئے وہی

جملے اب تک ول میں پڑے ہوئے بین اور قلب میں اب تک ان کا اثر باقی ہے۔

خودت کی جائز نہیں مگروفت حاجت وا طہار حقیقت تحدیث نعمت ہے۔ سیدنا یوسف عیہ الصوق والسایام نے بادش ہ مصرے فرمایا

# اجعلني على خزائن الارص الى حفيظ عليم.

ز مین کے خزانے میرے ہاتھ دید بیجئے بیشک میں حفظ والاعلم والا ہوں۔

بفضل ورحمت البی پھر بعون وعتامت رسالت بنا بی سیانی افغان اور روو ہابید که دونوں کامل فن ، نہایت عالی فن انہیں میہاں سے اچھ انشا ءالقد مبندوستان میں کہیں نہ یا ہے گاغیرمما لک کی ہابت نہیں کہتا۔ (سنسر فرحصہ وں آتب فی نہ سن فی میر ٹھر بصفی ۱۷۷)

مسل نوں کو محدوں ، ہر فد ہوں اور گستاخوں کے بارے میں متنبہ کرتے ہوئے کس دلسوزی کے ساتھ بیان فر ماتے ۔
ہیں مسل نو! ذرااد هر خداور سول کی طرف متوجہ ہوکرائیان کے دل پر ہاتھ دکھ کر دیکھوا گریکھ لوگ تمہارے ماں باپ کورات ون بداوجہ محض فخش مغط گا ہیں وینا پئی شیوہ کرلیس بلکہ اپنا دین تھم رالیس کیاان ہے تم بحشادہ بیشا نی لوگے؟ حاش ہرگز نہیں اگرتم میں نام کو غیرت ہوتی ہوا گرتم اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہوا گرتم اپنی ہے ہیدا ہوتو انہیں دیکھر کر سے ہیدا ہوتو انہیں دیکھر کے سرے دل بھر ہو کہ ہوتا کہ میں نام کو غیرت ہوتی ہے۔ اگرتم اپنی ماں کو ماں سمجھتے ہوا گرتم اپنی ہوئے۔
تہمارے دل بھر جا کہ ہر گئے ہم ہری آ تھوں میں خون انر آ ئے تم ان کی طرف نگاہ اٹھانا گواران کرد گے۔

لقدائف ف!صدیق آکبروف روق اعظم زائدیا تمبارے باپ ؟اورام الموشین ما نشصد یقدزا کدیا تمباری ماں؟ ہم صدیق و فاروق کے اوٹی غلام بیں اورالمحدلقد که ام الموشین کے بیٹے کہائے تیں۔ ان کو گالیاں ویے والوں ے اگرید برتا وُند برتیں جوتم اپنی وں بلکہ اپ آپ کو گالیاں وینے والوں ہے برستے ہوتو ہم نبایت نمک حرام غلام اور حد بھر کے برے نا خلف بیٹے بیں ایمان کا تقاضہ بیہ ہے آگے تم جا نوتمبارا کام۔

نیچری تبذیب کے مدعیوں کے ہم نے دیکھا ہے کہ ذرا کوئی کلمدان کی شان کے خلاف کہاان کا تھوک اُڑنے لگا ہے، آنگھیں ال کی جو بہتری ہے دورا کوئی کلمدان کی شان کے خلاف کہاان کا تھوک اُڑنے لگتا ہے، آنگھیں ال کی ہو بہتی ہیں، گردن کی رکیس پھول جاتی ہیں، اُس وقت وہ مجنون تبذیب بھری بھرتی ہے وجہ کیا ہے کہالقد ورسول دمعظمان دین سے اپنی وقعت دل ہیں زیادہ ہےائی ناپاک تبذیب انہیں مبارک فرزندان اسمام اس پر لعنت بھیجے ہیں۔

خود حضورا قدس تقطیع نے مسجد نبوی ہے بدیز ہبول کے نام لے کراُٹھادیا ایک مرتبہ فارو تِ اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نما زجمعہ میں دیر ہوگئی۔ راستے میں چند لوگ مسجد ہے لوٹے چلے آر ہے میں آپ اس ندامت کی وجہ ہے کہ ابھی میں نے نما زنہیں پڑھی جیپ گئے اور وہ اس ؤلت کی وجہ ہے جو محبد شریف ہے نکال ویے بیس ہوئی تھی الگ جیپ کرنکل گئے۔ اللہ رب العزیت تبارک و تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے

يايها النبي جاهدالكفار والمنفقين واعلظ عليهم

اے نبی جبہ دفر مااور تخق فرما کا فروں اور منافقوں پر۔

اور فرياتا ہے عزوجل

محمد رسول الله و الدين معه اشداً ۽ على الكفار رحماً ۽ بيهم محمد القدكر سول بين (ﷺ )اور جوان كرسائقي بين كفار پر سخت بين اور آپس بين نرم دل۔ اور فرما تاہے جل وعلا

وليجدوافيكم غلظة.

لازم كەكفارتم مىن ختى يائىس-

تو ثابت ہوا كه كافرول برحضورا كرم نف يختى فرماتے تھے۔ ( مسور من بعني ١٩٠٠ م.٩٠)

ا ا جازات المنینہ میں تحریر فرماتے ہیں میرے وہ فنون جن کے ساتھ مجھے پوری دلچیں ہے جن کی محبت عشق وشیفتگی کی حد تک نصیب ہو کی ہے وہ تین ہیں اور تینوں بہت اچھے ہیں۔

(۱) سب سے پہلا ،سب سے بہتر ،سب سے اعلیٰ ،سب سے قیمتی فن میہ ہے کد سولوں کے سر دار ( عموات اللہ وس سعیہ ہیں ہم اسمین ) کی جن ب پاک کی جمایت کے لئے اس دفت کمر بستہ ہوجا تا ہوں جب کوئی کمیند وہائی گستا خاند کلام کے س تھوآپ ک شان میں زبان دراز کرتا ہے میرے پر در دگار نے اسے قیول فر مالیا تو وہ میرے لئے کافی ہے۔ جھے اپنے رب کی رحمت سے امید ہے کہ میرابندہ میری بابت جو گان رکھتا ہے ہیں اس کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔

(۲) بھر دوسرے نمبر پر دہابیوں کے علاوہ ان تمام بدھیوں کے عقائد باطلہ کار دکرکے انہیں گزند پہنچ تار ہتا ہوں جو دین کے مدعی ہوئے کے باد جو ددین میں فساد ڈالتے رہتے ہیں۔

(۳) پھر تیسر نے نمبر پر بقد رط قت ند ہب حنفی کے مطابق فتو ی تحریر کرتا ہوں وہ ند ہب جومضبوط بھی ہے اور واضح بھی تو بیہ متیوں میری بناہ گاہ کی حیثیت رکھتے ہیں انہیں میر الجعرو سدمیر اان کے لئے مستعدر بہنا اور ان کامیر سے ساتھ مخصوص ہونا میر سے سینڈ کوخوب ٹھنڈ اکرتا ہے۔ القدمیر سے لئے کافی ہاور بہترین کار سازمولی بہترین والی ہے۔

(البحازية حين للعلم عكره لمدين ١٩٢٣ ١٥ مقبوط تريلي)

# ڪاڻ ۽ وڄاڻن ۽ وٽ وڻ شر زيب فروڻ مزين اصوب باڻ ريامت ٿيل جه تو جي گل نتي جز پي شاڻ

### حل لغات

زیب فروغ، ثاخوں کی خوبصور تی۔زین اصول ، جڑوں کی زینت۔اصول بمعنی انسانوں کے آباءواحداد۔فروع جمعنی اولا د۔

#### شرح

ا سے پیار ہے مجبوب ہو ٹی رسمالت میں صرف آپ ہی گلہائے اٹسانی کی جڑوں اور شاخوں کی زیب وزینت ہیں اور آپ ہی اور آپ ہی کلہائے اٹسانی کی جڑوں اور شاخ جیں یعنی شمل انسانی لہداتی تھیتی کی آپ ہی اور شاخ جیں یعنی شمل انسانی لہداتی تھیتی کی بہار اور چمنستانِ رس لت کی ش خو بن وراصل آپ ہی جی کیونکہ آپ اگر ندہوتے تو بدلبار تی تھیتیاں اور رسمالت کی پر بہار شاوا بیاں ہرگز ندہو تیس

# إوصاف جميله وصفات جميله

اس شعر میں اہم اہل سنت نے صفور سرور عالم اللہ علیہ کے متحد دصفات کرید کوجی فر مادیا ہے۔ آپ اللہ فا ہم ہیں،
سیدنا باطن ہوئے گئے ، سیدنا اول علیہ ہمیدنا آخر، زیب فرو سی میں گئے ، اصول کی زینت میں گئے ، آپ آگئے ہا بارسالت کے گل غنی،
جزئی ، ش خ سب بچھ ہیں بیدہ اوصاف ہیں جن کے جرایک کے لئے مستفل تصنیف چا ہے۔
(۱) اولیت سرکار مدید ہوئے آئی اسلام کو مسلم ہوائے دہا بیاور چند دیگر بدندا ہب کے عمائے اہل سنت کی اس موضوع بر متحد دقعہ نیف موجود ہیں ۔ فقیر نے بھی ان کے فیض ہے ۔ حو میں اکی تصنیف تیار کی ہے۔
بر متحد دقعہ نیف موجود ہیں ۔ فقیر نے بھی ان کے فیض ہے ۔ حو میں اکی تصنیف تیار کی ہے۔
(۲) خاہر دباطن ( عنی آئی کی امام العلماء شاہ عبد الحق محدث دبلوی نے فرمایا کہ آپ کا ظاہر و باطن ہوتا ۔ آپ کے بی انوار نے پورے آف ق کو گھیرر کھ ہے جس سے سمارا جہان دوشن ہے کسی کاظہور آپ کے ظہور کی ما ننداور کسی کا فور آپ کے قور کا ہم
بیر شیں اور باطن سے مراد آپ وہ اسرار ہیں جن کی حقیقت کا اوراک ناممکن ہے اور قریب و بعید کے بوگ آپ کے جمال میں کھوکررہ گئے ۔ (مداری جد اصفی ۸)

کسی نے سرائیکی بیس خوب فرمایا

حثیقت وجیدای کئے ہو سامہ کے

الها الإساديء في الأكوال عال الكال

حسنور رہائے کی حقیقت تک کوئی نہیں بیٹی سکتا یہاں ہوائے خاموثی کے اور کوئی جارہ نہیں۔ (۳) آپ اخر ہیں (ﷺ) لعنی خاتم النہیں ہیں۔

(۳) آپ اصول کی زیب وزینت میں کہ سب ہے پہلے آپ کا نور پیدا کیا گیا اس ہے باقی تمام محکوق ۔ شُنُ سعد می رحمة اللہ تع کی نے حدیث کارتر جمہ کیا

تواصل آمدي از بخست و گرهرچه موجود شد قرع تست

آپ سب سے پہلے سب کی اصل ہیں دوسرے جیتے پیدا ہوئے وہ آپ کی فرع ہیں۔ اس سے حضرت آ دم علیہ السلام جب حضور علیہ کو یا دکرتے تو کہتے

باابنى ظاهر اويااباي معنى. (موابهلدته)

اے طا ہرامیری اولا داور ہاطن میں میرے اصل۔

. (۵) بدزیب وزینت فروع کینی آپ ند ہوئے تو جملہ عالم ند ہوتا۔

حدیث لولاک اس مضمون کی بہترین شرح ہے اور بیرحدیث سیج ہے انہوں نے کہا کہ بیرحدیث موضوع یا ضعیف: ہے وہ خودعلم میں ضعیف و نا توال ہیں۔اس کی تحقیق فقیر کی تصنیف' ش ن حدیث ولاک' کامطالعہ کریں۔

آل احمد خذیدی یا سیدی حمزه کن مددی و دان مددی و دان مددی دان مددی دان مرد منا مورث مدی سے زماری شاخ

### حل لغات

آل احمد، جن کولفت شریف انتھے میاں تھا، بیربزرگ مار ہرہ شریف ( بزیہ) کے رہنے والے نتھے۔خذبیدی، میرا باتھ وقف ئے۔ یاسیدی، اے میرے سر دار جمز ہ، نام بزرگ از بزرگانِ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ عدیہ، کن مدوی، میری مدو فریائے۔وفت فزال عمر رضا، رضا کے عمر کے فزال کے وقت لینی بوقت موت۔ برگ ہدی، ہدایت کی چی۔ عاری، نگی۔ عد مد

### شرح

اے آل احمدا چھے میاں رضی القد تعالیٰ عند میری دھیگیری فرمائیے گااوراے میرے سروار تمز ہ رضی القد تعالیٰ عند میری ید دیجیجئے گا۔ رضا کی موت (۴۰۰ س) کے وقت کہیں ایسانہ ہو کہ د ضاکی شاخ تمنا پر گیسید ایت ہے خالی جائے۔

أتعارف سيد آل احمد رضى الله تعالىٰ عنه

آپ کے بارے میں شجرہ قادر بیش اول کہا

# اں او چی تن واقع بان و برؤر کر ایجے پیارے ہم وین براهی کے التے

آپ کے والد گرا می کانا مسید حمزہ مار بروی ہے انہی کے لئے اعلیٰ حضرت قندس سرہ نے اس شعر میں یا سیدی حمزہ کن مددی فرمایا اور شجرہ شریف میں کہا

> حب الل بیت اے ٹی محمر کے ۔ کر شہید عفق حمزہ پیشوا کے واسطے

سیدنا آل احمد عرف التھے میاں رضی القد تعالیٰ عنہ کے متعلق مختصر اُ پہلے عرض کیا گیا ہے آئندہ بھی بہت آجھ عرض کی جائے گا۔ (انٹاءاللہ)

# زيارت مزار رسول ﷺ اور ابن تيميه اور نجدى

ابل سنت کے نز دیک زیارت مزارر سول تعلیقی کی زیارت قریب بواجب ہاورائ کی نیت ہے مدینہ پاک کاسفر کرے اور ہاتی اس کے فقیل ۔ اوم اہل سنت احمد رضا پریلوی قدس سرہ نے فرمایا

ان کے فیل خدات کے بھی روپ سے

ابن تیمیداور نجدی کتے ہیں کہ برا اُراست مزارِرسول اللے کی نمیت ہیں بلکہ مجد نبوی کی نمیت ہے مہیدہ کاسفر ہے۔ مہد نبوی کے نمیت سے مدید کاسفر ہے۔ مہد نبوی کے نمیت کر لے تو کو کی مری نہیں۔ ابن تیمید نے زیارت مزارِ رسول اللے کی تمام روایات کو موضوع اور بعض نے ضعیف قرار دے کرقصہ ختم کر دیا۔ حضرت امام تقی الدین سکی رحمۃ اللہ تعالیٰ عدید نے شفاءالت میں ہر حدیث کی عدیدہ مند ذکر کرتے تحقیق فرمائی کہ ابن تیمید کا نظر رینا لما اور سراس غلط ہے۔ فقیراسی شفاءاسق میں مددے حدیث کی عددے

احادیث زیارت مزارات رسول تنگینه کی دوایات کامخفر استحقیق خاکه بیش کرتا ہے تا کیز انز مزاررسول تنگینه کاول شند ااور ایمان کوتا زگی نصیب ہو۔

#### نائده

اس تحقیق سے پہلے میہ ذیمن نشین فرہالیں کہ جہال حضور مرد یا الم بھی اب آرام فرماہیں اس کی زیارت سے زیارت گنبدخصراءاور جالی مبارک سامنے حاضری کا نام ہے اس کے بارے میں احادیث مبار کہ وارد ہیں اور انہی میں حضور سرد یہ الم اللہ شاہ شاہ میں کا وعدہ کریمہ ہے ان روایات مندری ذیل عنوانات سے بحث ہے۔

# روایان احادیث مبارکہ کے اسماء مبارکہ

(۱) حضرت فاروق اعظم (۲) حضرت عبدالله ابن عمر (۳) حضرت عبدالله ابن عباس (۴) حضرت الس ابن ما لك: (۵) حضرت بكير بن عبدالله (رضوان الله تعالى عليهم) ان صحابه كرام ہے۔

# كتب احاديث

ان احا دیث مبار که کوئیں آئمہ صدیث نے اپنی کتابوں میں تحریر فر مایا ہے وہ بیدیں

: (۱) اه م ابوالحسن على بن عمر دا قطنی (۲) علامه سلیمان بن احمد طیرانی (۳) امام ابو بکر محمد بن اسحاق ابن فزیر (۳) امام ابو بکراحمد بن الحصین البیمتی (۵) امام ابو جعفر عقیلی (۲) امام ابو بکرعبدالله بن محمد المعروف باین افی الد نیا (۷) امام احمد بن عمر و بن عبدالی لق برزار (۸) امام الواشیخ (۹) امام عبدالله حسین بن اسمعیل محامی (۱۰) علامه ابو احمد این عدی (۱۱) علامه : ه فظ ابن س کر (۱۲) ه فظ ابوهیم احمد بن عبدالله اصفها نی (۱۳) امام سیمان بن دا و دطیایی (۱۳) ها فظ ابوهی سعید بن السکن بعدادی (۱۵) ه فظ ابوط بر (۱۲) علامه ابو بکرمقری (۱۲) امام به دی صاحب وفاء الوفاء۔

عبدالرحمن بن علی ابن جوزی (۱۹) امام ذہبی (۲۰) امام سم و دی صاحب وفاء الوفاء۔

# راويان احاديث

جن احادیث مقدسہ کو بعدوفات زیارت کرنے والوں کو حضور علی کے عالم حیات ظاہری میں زیارت کرنے والوں کے حضور علی کے والوں کے مثل بتایا ہے اس کی روابیت چید مقتدر صحابہ فرماتے ہیں۔احادیث مہار کہ کے راویان کرام صحابہ عظام ہیں رضی اللہ تعالی عنہم۔ان کے اساء میہ ہیں

(۱) حضرت ابو ہربرہ (۲) حضرت علی المرتضی (۳) حضرت عبداللہ بن عمر (۴) حضرت عبداللہ بن عباس (۵) حضرت حاطب بن بلاچہ بدری (۲) حضرت انس (ینی مدتہ الی مسر جعین )

### كتب إحاديث

ان صیبہ کرام رضی القد تھا گی عنہم کی روایا ہے کو چودہ ائم کہ حدیث نے اپنی سندات کے ساتھ اپنی کتابوں میں درج ایا ہے۔۔

(۱) دار تقطنی (۲) عقیلی (۳) طبرانی (۴) بیمتی (۵) ابو یعلی (۲) این عدی (۷) این عسا کر (۸) سعید بن منصور (۹) بیقو بی (۱۰) می ملی (۱۱) این نبجار (۱۲) سیدسینی (۱۳) این جوزی (۱۴) ابوسعید

#### نتياه

ان محدثین کے مقابلہ میں این تیمیہ یتیم فی العلم ہے پھران کے داوی ان کی سندات میں اساءالر جال کی حقیق کے مطابق تقد جیں جن کی روایت میں امام بخاری جیے داوی تقد جیں۔ پھراس کی کیاوجہ ہے کیا حاد بیٹ صحیحہ کے مقابلہ میں صرف این تیمیہ کے کہنے ہے کہا حاد بیٹ موضوع یا ضعیف جیں جن کے متعلق بلاتخیق صرف کہد دیا اعتبار کرنا اپنے انجام ہر باد کرنے کے صوا کچھ حاصل ہے۔ اب دوایات کے مضامین ملاحظہ ہوں۔

# احادیث مبارکہ کے مضامین

٠ (١) حضرت عبدالتدعم رضى اللدتع لي عندنے فرما يا كه رسول الته يعظي ارشادفر ماتے بيں

من زار قبري وجبت له شفاعتي.

: جس نے میرے مزار کی زیارت کی اس کے لئے میری شفاعت داجب ہوگئے۔

(۲) انبی مروی ہے کے حضور سردر عالم الفظاف فے بارت دی

من حج فرارىي بعد وفاتي مكامما رادبي في حياتي

جس نے ج کی چرمیری قبرشریف کی زیارت کی گویااس نے میری زندگی میں مجھے دیکھا۔

(٣) صى في موصوف كى ايك اورروايت مين سر كارية بهم كنبگارون كويون مژوه شفاعت سنايا

من حاء مي رائر ألاتعلمه الا ريارتي كان حقاعلي ان اكون له شهيعا يوم القيمة

جوميري برگاه مين صرف زيارت كي نيت ے حاضر جواجھ پر لازم جو گيا كهين اس كي شفاعت كرون\_

(٣) حضرت انس رضی القدتع کی عنہ ہے مروی ہے کہ فر مایا کدرسول اکرم میں نے ارشاوفر مایا کہ

من رارى بالمدينة محتسباكت له شفيعاً وشهيدا يوم القيمة

جومد بیند پاک میں آکر تو اب کی نبیت ہے میری زیارت کرے میں روز قیامت اس کاشفیج اور گواہ ہول۔

(٥) محسن كائنات عليه الصلوة والساام كاريظم بهي حضرت عبد الله ابن عمر في قال فرمايا

من حج البيت ولم يذرني فقد جهاني.

جس نے خاند کعبہ کا ج کیااور میری زیارت ندگی اس نے بقیناً مجھ برظلم کیا۔

ان اہ دیث میں زائز طیبہ کے لئے عرصہ محشر کی ہولنا کی میں مصطفی علیجے کی جانب سے شفاعت و بیثارت کا دعدہ مکرم ان کی مرضی کو فل ہر کرر ہا ہے اوراس ہات کی دلیل فراہم کرتا ہے کہ گنید کی خضری کی زیارت و فا دار رسول کی زیر گی کا ایک اہم فریضہ محبت ہے سہ تھ جی ساتھ شرف زیارت ہے محروم رہنے والوں کو مصطفی علیجے کی بولی میں '' جھ کار'' کہا جار ہا ہے۔ را فامحبت کامس فرحی زیمتی کرا گرمحروم جبوہ نااہ اس میں ہاتو اس نے رسول اللیجی پڑھا کم کیا اور جس نے رسول اللیجی پڑھا کی بااور جس نے رسول اللیجی پڑھا کی اس نے انہیں افریت پہنچائی اسے قبار و جہار خدا کا رہنگم بھی پڑھ لیا جا ہے۔

ان الدين الله ورسوله لعبهم الله في الدنيا والاحرة

. بیشک جولوگ اید اوسیتے میں القداو راس کے رسول کوان پرخدا کی پیٹکار ہے دنیاو آخرت میں۔

حقیقت تو بیہ کہ اندیشہ و دوزیاں نے قطع نظر عشق و آرز و کی فراوانی شوق کو گذید خصری کی زیارت کے بغیر اہتم م کیا جائے تو ہالکل درست ہوگیا۔

'' شناءا سنا '''اور' ''نسیر ان کشیر'' کے حوالوں کی روشتی میں روضۂ اطہر پر فرشتوں کا بجوم شوق ملاحظہ ہو۔ مرشح ستر بزار ملا نکدروضۂ اقدس پر حاضر ہوتے ہیں اور روضۂ مبارک پر اپنے پروں کو ملتے ہیں اور حضو معلقے پر درو د ' مجیجتے ہیں اور انہیں کے مثل شام کو دوسر نے فرشتے آکرائی طرح کرتے ہیں اور بیسلسلے قیامت تک جاری رہے گا۔

# سڑ بڑار تن ہے۔ ہزار ہے۔ بیل بندگی زلف ورخ آٹھول پیر کی ہے

ادراس کے بعد صیبہ کرام کی دو ہرگزیدہ جماعت جوفر مان رسالت کی ملی تغییر کاخدا کی زمین پر کائل بیکر تھی اور جھے
خالق کا کنات نے اپنے محبوب کی الفت وعشق کے لئے منتخب فرما کر بیگاند روزگار بنا دیا ہے ان کی ہارگاہ میں چل کر جب ہم
اس ہورے میں دریافت کرتے ہیں تو ان کی دفاشتاس اداؤں کار بیکارڈ کچھاس طرح تاریخ ہمارے سماھنے پیش کرتی ہے۔
(۱) حضرت انس ردضتہ انور پر حاضر ہیں۔ اشتیاتی و آرز دکودل دنگاہ میں بسائے سمادم کررہے ہیں دکھیے والوں کا بیان ہے
کہ سمام کرنے کے لئے ہاتھاس قدراُ تھ گئے ہیں گویا نماز پڑھنے کے لئے ہاتھوں کو ہاند کررہے ہوں۔

(۲) حضرت عبداللہ ابن عمر جب سفرے ہے تیں ہارگاؤ ایز دی ہیں حاضری دے کرسمادم عرض کرنا معمول بن گیا ہے۔

(۳) حضرت میسرہ بیت المقدی کا محاصرہ کرنے والی اسلامی فوت کے کماغڈ رحضرت ابوعبیدہ کا ایک اہم ترین پیغ م لے کر فاروقی اعظم کی ہورگاہ میں مدینہ منورہ بھیج جاتے ہیں۔رات کاوفت ہے در بارِ حبیب میں داخل ہوتے ہی سب سے پہیے روضۂ اقدی پر پہنچ کرسلام عرض کرتے ہیں پھر پیغام رسانی کا فریضہ انجام ویتے ہیں۔ (۳) حضرت ابوب بختی فی روضۂ مبارک پر قبلہ کی جانب بیٹت کئے کھڑے ہیں آتھوں سے آنسورواں ہیں بے خودی کا

(۴) حضرت ابوب ختی نی روضهٔ مبارک پر قبلہ کی جانب پشت کئے گھڑے ہیں آتھوں ہے آنسورواں ہیں بے خودی کا عالم طاری ہے۔

(۵) حضرت بدال فئے شام کے بعد وہاں قیام پذیرین ہے۔ فیروز بختی کی ایک سہانی رات ہے خواب میں رحمت مجسم اللے اللہ جارہ اگر ہیں زیارت ہے خواب میں رحمت مجسم اللے اللہ جارہ ہیں۔ گر ہیں زیارت فئہ عالی پربلک بلک کررورہ ہیں۔ گر ہیں زیارت فئہ عالی پربلک بلک کررورہ ہیں۔ پوک یا زویا کے باطن میں بہ کرام کی زندگی ہے لی گئی مین تخب تصویریں زبان حال ہے اپنا عقیدہ ومسلک خود بتارہی ہیں جواتنا واضح ہے کے مزید تشریح تجزید کے بغیری ان کاطر زعمل برصاحب نظر پرعیاں ہے۔

برنم مصطفیٰ علقہ محفل ملا ککداور صی ہے کی انجمن ہے گز رنے کے بعد تقریباً ۹۸ فیصدی مسمانوں کے تقلیدی مزائ و عقیدہ کے چیش نظر من سب ہے کہ تسکین قلب ونظر کی تا شِ مزید کے لئے ہم اپنے ائنہ مجتبدین کی ہارگاہ ہے بھی ہوتے جیس اور بیدج ننے کی کوشش کریں کہ خنی ، ماکی ، شافعی جنبلی اپنی آراء مبارکہ کیا بتاتے ہیں۔

ا ، م ابوصنیفہ رحمۃ القد تع لی علیہ نے فر ما یا بندہ کے نز دیک صرف قبر تی میں کے کی نیت سے حاضری ویٹازیا وہ مناسب ہے چنانچہ جب اس نیت ہے مدینے منورہ پہنتے جائے تو مسجد نبوی کی زیار ہے بھی کرلے۔

(۲) حضرت او من مک خدیفه ابوجعفر منصور کوروضهٔ اقدی کی حرمت و تعظیم کے لئے جو پچھی فر مانچکے جیں وہ ان کا انداز محکر سبجھنے کے سئے کافی ہے۔ ٹینز علامہ ابوعمران و کئی ''تبذیب 'مٹ سب ' میں روضهٔ پاک کی زیارت کوسنت واجبہ فرماتے ہیں۔ (۳) اوم نووی شافعی اپنی کتاب ' ایند تر اس کس ' میں محبت و رقت ، سوز و گداز اور قلب ونظر کی بالیدہ کیسوئی کے ستھ ور بایر سمالت میں حاضری کا تھم دیتے ہیں

ادرصی بہ کے طریز حیات کو بنیا دینا کراہے ملک اجتہادہ نہم وفر است اور بصیرت و بصارت ہے جو فیصلے اور احکا مات اس با ب میس دیئے ہیں اس کاا یک انتہائی مختصر جائز نہ در ہے ذیل ہے۔

(۱)علامہ کمال الدین ابن جام حنیٰ ' فِی استدیم ' میں قبر نبوی ﷺ کی زیارت کا ایک مستقل عنوان قائم فرما کرارش وفر ماتے بیل کیدوضۂ اطہر کی زیارت افضل ترین مستحب بلکہ آخریباً وجوب کا درجہ رکھتی ہے نیز مدینۂ منورہ کاسفر مسجد نبوی کی زیارت کی نبیت کے بجائے '' ردضۂ رحمت'' (۲) علامه موفق الدين قد امه خيلي ني نقه خيلي كي معتبر كتاب المنتين مين زيارت قبرا نور كومستحب فرمايا ہے۔

ان تمام ہزرگوں کی اصل عبارات کے علاوہ دیگرائمہ اقو ال نقیر کی تصفیف '' بوب مدید' میں تفصیل ہے لکھے ہیں۔ اوران اعتراضات کے جوابات بھی جوابن تیمیہ اورموجووہ دور میں نجد یوں نے اٹھائے ہیں اور ساتھ ہی ان مشائخ کے واقعات بھی بیان کئے ہیں جنہوں نے دور دراز کے سفر کرکے بارگا دُرسول بھی تھے حاضری کی سعادت حاصل کی۔

# باب الدال نعت ١٩

زہے عزت واعتمادے محمد انہ نے عراق عن زیا ہے محمد

### أحل لغات

زہے، کلمہ بخسین، کیا خوب۔ اعتلاء بلندی برجانا۔

### شرح

کیا ہی خوب ہے معران کے دولہا حضرت محمد رسول التعلیق کی فوقیت اور عزت کے حق تعالی کاعرشِ اعظم بھی جن کے پاؤل کے نیچے ہے۔

### عزت و اعتلاء

عقلی دلائل کے قید بوں کواہ م اہل سنت نے دلیل ہے سمجھایا کہ اے تقمندو دیکھوہاسوی اللہ کی ہندی ورفعت کا انہا عرش عرش حق ہاں کے بعد کی ہندی درفعت کا نضور نہیں ہوسکتا لیکن حضور سرور عالم الفظاف کی رفعت کا کیا کہنا کہ جہاں ماسوی اللہ کی انہ ہے وہاں ہے آپ کی رفعت کی ابتداء ہے جلکہ ماسوی اللہ کی بلندی ورفعت کو آپ کے پاؤں مبارک نے روندا ہے۔

# عرش زيريا

ہورے دور میں بہت ہے فرقوں کوانتلاف ہے کہ رسول اکرم ایک عرش پرتشریف نہیں لے گئے۔فقیر چند ولائل عرض کرتا ہے بچائے اپنی تحقیق کے امام احمد رضا قدس سرہ کی ایک تحریر کوزینت شرح بناؤں تا کہ فقیر کی شرح کوزینت و برکت فعیب ہو۔

### حواله جات

ا ہام احمد رضا محدث پریلوی قدس سرہ العزیز معراتِ جسمانی کاؤکر حاشیہ ''بکیل الایمان''میں پیجھاس طرح تحریر فرماتے ہیں

[(۱) اه ما جل سیدی محمد بوصیری قدس سره قصیده برده شریف میس فرماتے میں

سريت مرح لي السادي حرم كي السادي حرم كي السادر في راح من النظام وسريت ترقي الني السامة نبات مسرلة من قي الني السامة نبات مسرلة من قي الني السامة تسدرك وليم تسرم حمد عسب كال منقيام ساالا صيالا في الدويت سالسرفي مثيل السمة سردالي علي في مدر وشيدك في مدر وشيد كي ال في حدد و مشيد و مشيد كي السيد الرعب و مشيد و مشيد كي السيد الرعب و مشيد و مشيد كي الوي من و مشيد كي الوي حدد و مشيد كي الوي حدد و مشيد كي الوي حدد و مشيد كي الوي حدد و مشيد و مشيد كي الوي حدد و مشيد كي الوي كي كي الوي كي الوي كي الوي كي كي الوي كي الوي كي كي الوي كي كي الوي كي كي الوي كي الوي كي الوي كي الوي كي الوي كي كي الوي كي الوي كي الوي كي كي الوي

وحسسرت كسبل مستقسساه عيسسر مسسروحسم

یعنی رسول القدرات کے ایک تھوڑے ہے جے میں حرم کہ معظمہ ہے بیت الاقصی کی طرف تشریف لائے جیسے اندھیری رات میں چووہویں کا چاند چیے اور دسنورا کرم تھے اس شب میں ترقی فرماتے رہے بہاں تک کہ قاب تو سین کی منزل تک پہنے گئے جو نہ کس نے ہوئی اور نہ تا کسی کو یہ ہمت ہوئی ۔ حسنور تھا نے نے اپنی نسبت ہے تمام مقامات کو بہت فرما ویا جب حضور رفع کے یے مفروع کی طرح ندا فرمائے گئے ۔ حسنور تھا نے برایا الخرجی فرمالیا جو قابل شرکت نہ تھا اور حسنور مراس مقام ہے گزر گئے جس میں اوروں کا جموم نہ تھا یا یہ کہ حضور اکرم تھے نے سب افر بلائر کت جمع فرمائے اور حسنور اکرم تھے ہرمقام ہے گزر گئے کہ دوسرے کو بیامر اکرم تھے ہرمقام ہے بلا مزاحم گزر گئے لین عالم امکان میں جتنے مقام جی حضور سب سے تنہا گزر گئے کہ دوسرے کو بیامر

# (۲) ملاعلی قاری اس کی شرح میں قرماتے ہیں

ای است دحلت الباب و قطعت الححاب الی ان لیم تترک عایدة تساع الی السنق من کمال القرب المطلق الی حیاب الحق و الاترکت موضع رقی وضعود قیام و قعود لطالب رفعة فی عالم الوحود من المطلق الی حیاب الحق و الاترکت مقام قاب قوسین اوادبی فاوحی الیک رسک ما اوحی یعی ضور نے یہاں تک ج ب طے فرمائے کہ حضرت عزید کی جناب میں قرب مطلق کے کال میں سبب کسی ایسے کے کے کے

جوسبقت کی طرف دوڑے کوئی نہایت نہ چھوڑی اور تم مالم وجو دمیں کسی طالبِ بلندی کے لئے کوئی عرون وتر تی یا اُٹھنے یا بیٹھنے کی ہاتی ندر کھی بلکہ حضور یا لم مکان ہے تجاوز فر ماکر قاب قوسین اوا دنی تک پہنچے تو حضور کے رب نے حضور کودحی فر مائی

(٣) الام جهم الوعبد القدشرف الدين محمد قدس سره امر القرى يس فرمات مين

وتـــــرقـــــــى ــــــــــه الــــــى قـــــــاب قــــوسيــ إِـن

رتــــــت قــــط الامــــانــــى حـــــرم

حسنور کو قاب قو سین تک ترقی ہوئی اور میسر داری لا زوال ہے میدوہ مقام ہیں که آرز وئیں ان سے تھک کر گر جاتی ہیں ان کے اس کی طرف کوئی بھی مقام نہیں۔

اله اله الترجم كل قدس مره المكل ال كي شرح انتشل الترى ميس فرمات ميس

قال بعص الائمه والمعاريح لينة الاسراء عشرة سبعة في السموت والثامن الى سدرة المنتهى والتاسع الى المستوى والعاشر الى العرش الح

' بعض ائمہ نے فرہایا کہ شب اسراء دس معرا جیس تھیں سا**ت آ** سانوں میں اور آٹھویں سدر ۃ اکمنتہٰی نویں مستویٰ اور دسویں : عرش تک \_

(۵) سيدى علامت رف بالترعبدالتى باللى قدى مره القدى في مدينة ندية ترضين تشتم بيل التفل فرما كرمقر دركها حيث قال قال شهاب المكى فى شرح همرية الابوصيرى عن بعض الائمه ان الماريح عشرة الى قوله العاشوالى لعوش والوؤية.

معراجیں دی ہیں دیویں عشر ودیدار تک۔ (۲)شرح ہمزیدا ہم کی میں ہے

لما اعطى سليمان عليه الصلوة والسلام الريح التي عدها شهر ورواحها شهراعطى بيما على الساق المراق فحمله من الفرش الى العرش في لحظة واحدة واقد مسافة في ذالك سبعة الافسنة ومافوق العرش الى المستوى والرفرف لا يعلمه الا الله تعالى. جب حضرت سلیمان علیہ الصلوٰ ة والسام کو موا دی گئی کہ مینے و شام ایک ایک میننے کی راہ پر لے جاتی ہے ہمارے نبی کریم میں گئے۔ کو پر اق عطا ہوا کہ حضور کوفرش سے عرش تک ایک لحد میں لے گیا اور اس میں اونی مسافت ( یعنی آن ن بعظ سے زمین تک ) ستر ہزار برس کی راہ ہےاور جوفو ق العرش سے مستومی ور فرف تک دہی اسے تو خدا ہی جائے۔

اس بيں ہے

لما اعطى موسى عليه الصلوة و السلام الكلام اعطى نيبا لله مثله ليلة الاسراء وريادة الدنوالرؤ ية معين النصر وششتان مانين حبل الطور الذي نوحى به موسى عليه الصلوة و السلام وما فوق العرش الذي توحى به نبينا هيئية .

جبکہ موک علیہ السلام کو دولت کلام عطا ہوئی۔ ہمارے نبی اللہ کو دیسے ہی شب امراء می اورزیارت قرب اور پہشم سر سے و بدار اہی۔ اس کے عداوہ اور بھلا کہاں کو وَطور جس ہے موٹی علیہ الصلو قرواسلام سے منا جات ہوئی اور کہاں مافوق العرش جہاں ہمارے نبی کریم میں ہے کلام ہوا۔

(۷)ای میں ہے

رقيه على المستوى ثم الى السماء ثم الى سدرة المنهى ثم الى المستوى ثم الى العرش والرفرف والرؤية.

' نبی اللہ نے اپنے جسم مبارک کے ساتھ بیداری میں شب اسرا آسانوں تک ترقی فرمائی پھر سدرۃ اُئنتہی پھر مقامِ منتبی مستوی پھرعرش اورر فرف و ویدار تک۔

(٨) علامداحد بن محمرصا وي و كني رحمة القد تعالى علية عدية ت منظل تر ييس فرمات بيس

الاسرا به ﷺ على يقطة بالحسد والروح من المساحد الحرام الى المسحد الاقصى ثم عرح به الى السموت العلى ثم الى سدرة المنتهى ثم الى المستوى ثم الى العرش والرفرف

نبی کریم بیشتائے کی معرائ بیداری میں بدن وروح کے ساتھ متجد حرام ہے متجد اقصی تک ہوئی پھر آسانوں پھر سدرۃ پھر مستویٰ پھرعرش پھررفرف تک۔

(9) فتو عات احمدية بالمحمد بيش سيمان الجمل مين ب

رقيه ﷺ ليلة الاسراء من بيت المقدس الى السموت السبع الى حيث شاء الله تعالى لكنه لم يحاور العرش على الراجع. حضور سیدی کم الفیلی کی ترقی شب اسری بیت المقدس سے ساتوں آساں اور وہاں سے اس مقام تک ہے جہاں تک اللہ عزوجل نے جاہا مگررا نے میہ ہے کہ عرش ہے آگے تبجاوز نہ فرمایا۔

(۱۰) ای بیں ہے

المعاریج لیلة الاسرا عشرة سعة فی السموت والنام الی سدرة المنتهی و الناسع الی المستوی و المستوی و العاشر الی العرش لکن لی یحاور العرش کما هو التحقیق عبداهل المعاریج معراجیل شب اسراوس بوئیس مات آسانول بی اور آگویس مدره نویس مستوی دمویس عرش تک گرراویان معرائ کے فرد و یک عقیق بد ہے کہ عرش سے اور تجاوز ندفر مایا۔

(۱۱)ایمیں ہے

ہینچے پھر حضوری کم نور میں ڈالے گئے وہاں ستر ہزار پر دے نور کے طےفر مائے ہر پر دے کی مسافت پانچے سو ہری کی راہ پھر ایک سبز پچھو ناحضور کے لئے لئکا یا گیا۔حضوراس پر ترقی فر ما کرعرش تک پہنچےاورعرش سے ادھر گزر نہ فر مایا وہاں اپنے رب سے قاب قوسین اوا دنی بایا۔

تحقيق رضوي

اقول ﷺ سلیمان نے عرش ہے او پر ہی وزند فرمانے کوڑ نیچ دی اور امام این جحر کی وغیرہ کی عبارات ماضیہ و آیہ وغیر ہا میں فوق العرش ولا مکان کی تصریح ہے الا مکان بقیبناً فوق العرش ہے اور حقیقاً دونوں قولوں میں کچھا اختلا ف نہیں عرش تک منتہ نے مکان ہے اس ہے آ گے لا مکان ہے اور جسم نہ ہوگا گر مکان میں قو حضور اکر مہیا ہے جسم مبارک ہے منتہا ئے عرش تک تشریف لے گئے اور دوح آفدس نے وراء الواء تک ترقی فرمائی جے ان کارب جائے جو لے گیا بھروہ جانیں جو تشریف کے اس طرف کلام شیخ اکبر رضی القد تعالیٰ عنہ میں اشارہ عنقریب آتا ہے کہ ان باؤں سے سیر کا منتہی عرش ہوئی مکان قدم عرش پرختم ہوئی نہ کہ اس لئے سیر اقدس میں معاذ القد کوئی کی رہی بلکہ اس کئے کہ تمام اماکن کا احاط فرمالیا او پر کوئی مکان جی نہیں جے کئے کہ قدم یا کہ وہاں نہ پہنچا اور سیر قلب انور کی انتہا قاب قو سین اگر وسوسر گزرے کہ عرش ہے دراکی ہوگا کہ حضور سیدی لم نے اس سے سی وز فرہایا تو اہام اجل سیدی علی و فارضی انلند تعالیٰ عنه کاار شاوسیئے جسے اہام عبدا لوہاب شعرانی نے کتاب 'ایوا تیت واجوام فی عنا مدا کار' میں نقل فرہاتے ہیں

ليس الرحد من يقيده العرش وما حواه عن الافلاك والحنة والبار وان الرحد من نفذ نصره الى حارج لهدالوجود كله و هناك يعرف قدر وعظمة موجده سنجنه وتعالى

مر دہ وہ نہیں جے عرش اور جو پچھاس کے احاط میں ہے افلاک وجنت وہار میں چیزیں محد و دومقید کرلیں مر دوہ ہے جس کی نگاہ اس تمام عالم کے پارگزر جائے وہاں اسموجد عالم جل جلالہ کی قدر کھلے گی۔

ا ما معلامداحمة تسطلاني مواجب لدنيه ومنح محمد بياورعلا مدمحمد زرقاني اس كي شرح ميس فرمات ييس

(ومها اله رااى الله تعالى بعيمه) يقظة على الراجع وكلمه الله تعالى في الرافع الاعدم بعلى سائر الامكمة وقدروى ابن عساكر عن النس رصى الله تعالى عنه مرفوعالما اسرح لى قرسى ربى حتى كان بينى قاب قوسين اوادنى.

نی الله کے خصائص ہے ہے کہ حضور نے اللہ عزوجل کواپی آٹھوں ہے بیداری میں دیکھا بھی قدا ہمب را جج ہے اور اللہ عزوجل نے اللہ علیہ اللہ علیہ میں کلام فر مایا جوتی م امکنہ ہے اسے تھا اور بے شک این عسا کرنے الس رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کی کے رسول اللہ وقتی ہے فر مایا کہ شب اسرا مجھے میرے دب نے اتناز دیک کیا کہ مجھے میں اور اس میں ووک نوں بلکہ اس ہے کم کافی صلیدہ گیا۔

اسی میں ہے

قداحتلف العلماء في الاسراء هل هواسراواحد اواسراء ان مره بروحه ويدبه بقظة بروحه وحسده من المسحد الحرام الى المسجد الاقصى ثهرمنا ما من المسجد الاقصى الى العرش فالحق انه اسرا واحد بروحه وحسده يقطة في القصة كنها والى هذا ذهب الحمهور من العلماء المحدثين والفقهار والمتكلمين.

#### انتباه

علی عکواختلوا ف ہوا کہ معران ایک ہے یا دوایک ہارروح و بدن اقدی کے ساتھ بیداری بیں اورایک ہارخواب میں یا بیداری میں روح و بدن مبارک کے ساتھ متجدالحرام ہے متجداقصی تک پھرخواب میں و ہاں ہے عرش تک اور حق میہ ہے کہ وہ ایک ہی آسرا ہے اور سارے قصے میں یعنی متجدالحرام ہے عرشِ اعلیٰ تک بیداری میں روح و بدنِ اطہر کے ساتھ ہے۔

جمهورعلى ءمحد ثنين وفقتها ومتكلميين سب كاليمي مذجب

اسی پیس ہے

قدور دفی الصحیح عن ادس رصی الله تعالی عنه قال عرج بی حریل الی سدره المستهی و دما لحسار
رب العرة فتدلی فکان قاب قوسین او ادبی علی مافی حدیث شریک کان فوق العرش
صحیح بخاری پیل اش رضی الله تعالی عندے ہے رسول الله الله فرماتے ہیں میرے ساتھ جریل نے سررة المنتهی تک سفر
تک اور جبررب العزب بھل شاند نے وئی و تدلی فرمائی تو فاصلہ وو کما تول بکدان سے کم رہا۔ تدلی بالا نے عرش کھی
جیب کوش حدیث پیل ہے عدامہ شہاب الدین فرمائی آئے میں شرف شریل علیہ الصلوة و السلام فتما و له
ورد فی المعراج الله سنت لم ملغ سدرة المستهی حاء مالوفوف حسریل علیه الصلوة و السلام فتما و له
فطار به الی العرش.

صدیث شریف میں واروہوا ہے کہ جب حضور اقدی ﷺ سدرۃ اُنتہیٰ تک پنچے جبرائیل امین عبیہ الصبوۃ والسلام رفرف حاضرلائے وہ حضور کو لے کرعرش تک اڑ گیا۔

اسی میں ہے

عليه يدل حديث الاحاديث الاحادو الدالة عنى دحوله ﷺ الحنةو وصوله الى العرش اوطرف العالم كما سيئاتي كل ذالك بجسده يقظة.

تسیح احادیث دلالت کرتی ہیں کے منوراقد سی تنابقہ شب اسرا جنت میں تشریف لے گئے اور عرش تک پہنچ یا عام کے اس کنارے تک آگے لا مکان ہے ادر بیسب بیداری میں مع جسم مبارک تھا۔

حضرت سيدي فيخ اكبراه محى الدين ابن عربي فتوع ت مَية يف باب٢١٦ مين قرمات بين

اعلم الرسول الله المستوى على العرش على طريق التمدح و الشاعلي نفسه اذكان العرش اعظم كتابه العريرانه تعالى استوى على العرش على طريق التمدح و الشاعلي نفسه اذكان العرش اعظم احسام فحعل لسيه عليه الصلوة و السلام من هذا الاستوى نسبة على اطريق التمدح و الشاء به عليه حيث كان اعلى مقام ينتهى اليه من اسرى به من الرسل عليهم الصلوة و السلام و ذالك يدل على انه اسرى به سمه و لوكان الاسرانه رويا لماكان الاسراء و لاالرمصول الى هذا لمقام تعد حاولاوقع من الاعراب انكار على ذلك

ر سول التعطیقی کاخلق قرآن تھ اور حضور اساء البید کی خود خصلت رکھتے تھے اور القد سبحانہ تعالی نے قرآن کریم میں اپنی صفات مدح سے عرش پراستواء بیان فرہایا تو اس نے اپنے حبیب حقیقی کو بھی اس صفت استوی عی العرش کے پرتو ہے مدح ومنقبت بخشی کہ عرش وہ اسلے مقام ہے جس تک رسولوں کا اسراء مع جسم مبارک تھا کہ اگر خواب ہوتا تو اسراءاور اس مقام استوا علے العرش تک پہنچنامدے نہ ہوتا نہ گنوار اس پرا زکار کرتے۔

اه م علامه عارف بالقدسيدي عبدالوماب شعرانی قدس سره الربانی کتاب '' و تيت و جو مر' ميں حضرت موصوف سے ناقل

الما قال على سيل التمدح حق ظهرت مستوى اشاره لما قلنا من ال منهى السير بالمقدم الما قال المحسوس العرش.

ِ نبی کریم این کا بطور مدح فره ناکه میهان تک که مستوی تک بلند موااس امرکی طرف اشاره ہے که قدم جسم سے سیر کامنشی ب عرش ہے۔

مدارت النبوت میں ہے کہ

اس میں ہے

أورد ما چو رو ما تعمره لا ما در در ما ما ما دري

# اشعة النمعات شرح مشكوة شريف مي ب

الحصارة يبعم ف كالرافع كالمارف وألحما للا لا كروان كالألا سالات

برداشت از طبیعت امکان قدم که آن

اسرى بعيلية امنت من المستجد الحرام

تاعرصه وجوب كه اقصائع عالم است

كاتجانه جاست نے جهت و نے نن 🕠 م

نیز اسی کے ہاب رویہ: اللہ تعالیٰ فصل موم زیر حدیث قدرای ریدم تین ارشا وفر مایا

عليه الداعف بالتي إمراكم عامر ما معاده أراهي جو الماء المسور عليها والمام

المجار المحارج المرار أعلم

مكتوبات حضرت في مجد والف ثاني جداء رائة بت ٢٩٣٠ ميس ي

آن حصرت سرور عيه الصوة والسلام دران شب ار ١٠٠٠ م ١٠٠٠ مست ١٠٠٠ مك

مده ازل والدرال واحد يافت ولدارت وله التراوي الشط واحد ما

نيز مَنو باعامِن ہے

منجمها رسول الله ﷺ ؟ محدد راد علما الله موحدة ما ما الله علم المعالم

مشرف شداز وعرش وكرسي دركزشت وازامكان وزمان بالارقت

الاهماين الصلاح كتاب معرفة الوارسم عديت ميس فرمات مين

قول المصنفين من الفقهاء وعير هم قال رسول الممني كدا وكداو محوذ لك كله من قبين المعصل وسنماه الحطيب ابو مكر الحافظ مرسلا وفدك على مدهب من يسمى كن مالا يتصد مرسلا. في محرف على مدهب من يسمى كن مالا يتصد مرسلا. في محرف على مدهب من يسمى كن مالا يتصد مرسلا.

ان لم يذكر الواسطة اصلا فمرسل.

مسلم الثبوت ميں ہے

المرسل قول العدل قال عليه الصلوة والسلام

فوات الرحوت ميں ہے

الكل داخل في المرسل عنداهل الاصول.

انہیں میں ہے

الموسل ان كان من الصحامي يقبل مطلقا اتفاقا وان من عيره فالا كثر ومنهم الامام الوحليفة و الامام مالك ولامام احمد رضى الله تعالى عنهم قالوا يقبل مطلقا اذا كان الراوى ثقة مرقاة شرح مشكوة بيس ب

> لايصر ذلك في الاستدلال به هها لان المنقطع يعمل به في القصائل احماعا المماين الجمام في القديم شرفات بين

عدم البقل لاينفي الوحود والله تعالى اعدم (ع شيخيس النيان عني ١٣٥١١١٥١ مُتها ويد جور)

مکان <sup>موش</sup> ن کا فلک ڈش ن کا مکٹ فادیان ہے مجر

# حل لغات

ملک، فرشته

#### شرح

مکان اور جائے نزول عرشِ النبی ہے اور ان کی سیر گاہ افلاک بریں ہیں اور مقرب فرشنے اس شہنشاہ دو جہاں کی ڈلیوڑھی کے خادم ہیں۔

## مکان عرش

عرش البى الله تعالى كى رحمتو ل نعمتو ل بلكه جمله امور كامركزى دفتز بي ليكن وه حنسورنى پاك علي كام بلكه بقول شخ سعدى فدس سره

عرش است كمين پايه زايوان محمد يَكِيّ

: عرش الوان محمد ي سور و سور الكانك على الكانك الكان الله الله الكان الكان الكان الكان كالوان كان الله الله ال

# قرآن مجيد

(۱) تبارك الدى برل الفرقان على عبده ليكون للعلمين بدير (بر ١٩٥٨م و قرن ا) (٢)وها ارسلنك الارحمة اللعلمين.

حدیث شریف میں ہے

ارسلت الى الخلق.

مسئلہ مسلم ہے کہ حضور سر در عالم اللہ جملہ عالمین کے رسول اور رحمت ہیں اور رسول بعطائے الہی جملہ اشیاء کا ما ک ہوتا ہے بالخصوص محبوب سر درے لم اللہ بھی جن کے متعلق کہا جاتا ہے

مجوب محب لأرانيس ميرامير النيرا

امورتشر یعید ہوں یا مور تکوینیہ جملہ امور کامجبوب کامخنارہ ماذون بنایا ہے۔

### امور تشريعيه

القد تعالى نے آپ کو بيا ختيار ديا ہے كه آپ جس چيز كوچا ہيں وا جب كرويں اور جس چيز كوچا ہيں نا جائز قرار ويں۔

حضور کے اس منصب خاص کے ثبوت میں بے شار دلائل قائم کئے جاسکتے ہیں۔ چند دلائل ملاحظہ ہوں (۱) امام سیوطی رحمتہ اللہ تع کی علیہ نے فرمایا

باله يحص من يشاء بما شاء من الاحكام. ( خَم سُ م يَ جدم)

امورشر بعد میں جسے جا ہیں جو جا بیں خاص فرمائیں۔

(۲)حفرت الم شعراني قدس سره نے فرمایا

و کان الحق تعالى حعل له ﷺ ان يشوع من قبل مصده مايشاء ( مي ن مَه ئ بابا يشو) كونكه الدعز وجل في بين منصب آپ كوديا كرشر ايت مين جوجا بين اين طرف مي مقرر فرما دين -

# امور تكوينيه

وه امور جو تكويديد ہے متعلق بين حضور يون الله الله الله الله على حياتي الله والله على الله على الله

یا مار کو سی ہو ہاو سلاماعلی عدار کھا کست علی ابو اھیم (نسس سیمر سینی ۱۰)

اے آگ می رکے لئے تو اس طرح شنڈی ہو ہ جس طرح حضرت ابراہیم پر شنڈی ہوگئی آگ فور آئی شنڈی ہوگئی۔

(۲) حضرت سفینہ جوالی رضی القد تعیالی عنہ سوال ہوا کہ آپ کو سفینہ کیوں کہا جاتا ہے تو جواب دیا کہ ہم ایک سفر میں حسور میں حسور یا کہ ہم ایک سفر میں حسور یا دہ تھا تھے ہے ہمراہ شے ہے ہے کرام رضی القد تعیالی عنہ م کے ساتھ سامان زیا دہ تھا انہوں نے اپنا سارا سامان میری جا در ایس بائد ہو کہ کے حضور میں ہوئی تھے ہے ہم ریر کہ دیا سی ہرام کی اس حرکت کود کھے کر حضور میں تھے تے جھے نے مرایا

احمل قامها الت سفيلة قلو حملت من يومند وقريعيرا وتعيرين او ثلاثة او ارتعة او حمسة اوستة اوسبعة ماثقدعلي. (چااتت على)

اُٹی لواس نے کہم ( مفید ) کشتی ہو حضرت سفینہ فرماتے ہیں کہ حضور کے ان کلمات مبارکہ کا بدا تر ہوا کہ اس ون سے میں ایک دو تین جار پانچ چھ یہ ں تک کہ مات اونوں کا ہو جھا اُٹھ لیٹا ہوں مگر سی تسم کی گرانی محسوں نہیں کرتا۔

## فهرست ملائكه خدام

یہ یا ب فاصر طویل ہے دفائر بھی نا کافی ہیں چند نمونے ملاحظہ فرما کیں۔

جبريل امين عليه السلام

تمام ملائکہ کے صدر صاحب ہیں لیکن ہمارے حضور علیقے کے خصوصی خادم ہیں نہ بھی ایسے خد مات کے ئے دیگر انبیا عیبہم السلام کے ہاں گئے اور ان جیسی خد مات ِ صطفیٰ علیقے کی فرشتے کونصیب نہیں ہوئے۔

# جبریل علیہ السلام چیتے کی شکل میں

خدمت کے لئے فادم کو برطرح کا بھیس بدلنا پڑتا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب ابوجبل نے حنور کو پھر سے شہید کرنے کی ناپاک کوشش کی اور وہ آپ کے قریب آیا اور اس نے ثنانہ ہائے اقدس پر ایک بہت بڑے چیتے کو دیکھ جس سے ڈرکر بھ گااور ایس مبہوت ہوا کہ پھر ابوجبل کے ہاتھ گرگیا۔ در بارِ نبوت میں خدامِ بارگاہ نے اس واقعہ کاؤکر کیاحضور علقتے نے فرمایا

دلک حبريل لودني مني لاحده (جوم ساربيد اللتي در)

اليهجريل متے جو ہوں ہے در کی دریانی کرد ہے تھے اگر ابوجبل ہم ہے قریب ہوتا تووہ اے پکڑیتے۔

## بيعره دار ملائكه

حضور علیہ الساام کے شہر کی چو کیداری کے لئے فرشتے مقرر ہیں۔ امام بخاری حضرت ابو ہریرہ ہے راوی کدسر کار: - دو عالم اللے نے ارث وفر ما یا کسد بیند منور دو مکہ معظمہ مل نکہ کی حفاظت میں ہے

على كل نقب منهم مدك لايدحنها الطاعون والدحال

ان کے شہروں کے ہرکوند پر فرشتے چو کیدار ہیں جود جال اور طاعون کومدیند میں داخل ند ہوئے دیں گے۔

# جبريل عليه السلام بشب معراج

کافوری ہوں ہے سیدنا جریل علیہ الساام نے جگایا۔ حضور سید عالم الفطائی فرماتے ہیں میں بیدار ہوا دیکھ کہمرے۔ ہاں جبریل علیہ السلام حاضر ہیں میں نے ان ہے کہاا ہے جبریل کیوں آئے ہوعرض ک

یامحمد ان ربی تعالی معنی الیک موتی ان اتیه مک فی هده اللیلة مکر امة لم یکرم بها احد قملک و لا یکرم بعدک قامک ترید ان تکلم رمک و تنظر الیک و تری فی هده اللیلة من عجالت رمک و عظمة و قدرة. (روح البیان، پاره ۱۵)

اے محبوب علی ہے ہوئی نے مجھے بھیجاتا کہ میں آپ کوائی شب تعظیم و تکریم سے لے جاؤں آپ سے پہلے کسی کی تعظیم نہ ہوئی اور نہ ہی آپ کے بعد ہوگی آپ جائیں تو آن رات اپنے رب سے کلام کریں اس کے عبائبات ویکھیں اور اس کی قدرت وعظمت کامعا ئندومش ہوہ فرہ کیں۔

# صبح وشام حاضرى

حضورا کرم النظافی کاروضۂ اقدی جمل النی کامر کز اورعطائے ایز دی کامسکن ہے۔روضہ منورہ پر ہروفت سر ہزار ملا نکہ صضررہ کرصعو ة وسلام عرض کرتے ہیں سر ہزار فرشتے سے کوآتے ہیں اورعصر کے وقت ان کی تبدیلی ہوجاتی ہے ان کی جگہ سر ہزار دوسر نے فرشتے صضر ہوتے ہیں جوسے تک رہے ہیں یونہی بیسلسلہ قیامت تک جاری ہے۔ جوفرشتے ایک ہار روضۂ اقدس پر صضری دے چکےا ہے قیامت تک انہیں حاضری نصیب نہیں۔

جواکی بار " نے ۵۰ ۱۰ بارہ نیس " ٹیں کے سرنست بن بارٹاہ ہے بین اس قدر بی ہے۔ تربی کریں بدن کے جس "نا کہاں تعیب ہے تا میں بیند کے و پر کن ہے ملائکہ کی بیتبدیلی اس لئے ہے تا کہ تمام فرشتے مزاریر انوار کی زیادت سے شرف ہوجا نمیں اگر بیتبدیلی ند ہوتو کروڑوں ملائک اس فعمت سے محروم رہ جا کیں

یہ بدلیاں نہ ہوں تو بزاروں کی آس جائے اور یارگاؤ مرحت عام ور کی ہے امام ابدھیم کعباحبار سے دواہت کرتے ہیں

.مامس فحر يطلع الاسرل سبعون العامن الملنكة حتى يحفو بالقبر يصربون باحبحتهم ويصلون أعلى السبى منهم حتى الدرون المسواعر حوا وهبط متلهم وصبعو مثل ذالك حتى الشقت الارتون. أبيراصقي ٢٦٥ مشقاء القرم صقي ١٥٥)

ابولعیم کعب احب رے رادی ہیں کہ بر سن کے برار ملا تک روضۂ اقدی پر حاضر ہوتے ہیں اور روضۂ مبارک پر اپنے پروں کو منے بیں اور حضور اکرم بیٹ کے پر درد دہیجے ہیں اور شام کودالیں جیے جاتے ہیں اور انہیں کی مثل شام کودوسرے فرعے آجاتے ہیں۔ اور بیسلسلماس طرح قیامت تک جاری رہےگا۔

#### فانده

غور فر ، ہے معصوم فرشتے تمنا کیں کریں ، بڑ چیں مگر دو بار ہ روضۂ انور پر حاضری نصیب نہ ہو مگر امت مرحوم پر سے رحمت ہے کہ جا ہے محرمجر مدینٹہ پاک میں پڑے رہیں۔

معصوموں کو ہے عمر میں صرف ایک بار بار مان مان کے ایک بار بار مان کے مان کے ایک کا جا کا ہے گا ہ

### انتياه

اگر چہدورے ضرہ میں سعودی حکومت کے قانون برحر مین شریفین بلکہ تجاز میں غیر مکی اقامہ کے بغیر زیا دہ مدت تک نہیں تھہر سکتا عشق وصد ق ہوتو پھر کوئی ہو چھتا ہی نہیں۔ نقیر نے ان عشاق کی زیارت کی کہ عرصہ ہے مدینہ باک میں بدا اقامہ رہے اُلٹاسعو دی حکومت ان کی سر پر تق کرتی رہی اور جب فوت ہوئے تو جنت البھیع نصیب ہوئی۔

# شب معراج میں ملائکہ

کار جب شب موموار کوحضور سرور عالم الله الله بی بی اُم بانی بنت ابی طالب کے گھر آ رام فرما تھے۔مشہور تول میہ کہ کے دن بھا گ رام فرما تھے۔مشہور تول میہ اور کہ بی بی فرکورہ کا نام فاختہ تھ فتے کے دن مسلمان ہو کی آپ کا شو برجیرہ فتے مکہ کے دن بھا گ کرنج ان کی طرف چلا گیا اور بی بی کفر پرمر گیا۔حضور سرور عالم میں ہے گھر کی حجیت جی کفر پرمر گیا۔حضور سرور عالم میں کا کیل اور اسرافیل علیم السابام واضل ہوئے اور جراک کے ساتھ علیحہ ہستر بنرار فرشتے ہے۔۔حضرت جبراکی علیم السابام نے حضور سرور عالم میں ہوئے اور جراک کے ساتھ علیحہ ہستر بنرار فرشتے ہے۔۔۔حضرت جبراکیل علیہ السابام نے حضور سرور عالم میں گا ہوئے ہوں ہے دگایا۔

#### فائده

صرف شب معران کے واقعات کوسامنے رکھ کرخاد مان سرائے محمد میں ان کا نداز وفر مالیں کے ہمارے نبی مصطفی میں تھا۔ کواللہ تعالیٰ نے کیا شان بخش ہے پھرائی قسمت پرناز سیجئے کہ ہمیں میہ بڑا شرف ملا کہ ان کے امتی ہیں جن کے خدام ملائکہ ہیں۔

## غزوة بدر میں

غزوۂ بدر میں مسلم نوں کی تعدا د ۱۹ انتھی نیکن اس شرفہ مد قلیلہ کے مقابلہ میں کفار کا ٹمڈی نشکر اُٹ چلا جا تا ہے۔ حضور علیا تھے نے جب اس منظر کود یکھا تو در گاہُ الٰہی میں اپنے گورے گورے ہاتھ اُٹھا کر اُٹھانے کی دیریتھی کہ دفعتا ایک ہزار : فرشتوں کی روجانی فون حضور تانیا تھے سے ہی کہ دیے لئے آگر کھڑی ہوگئی۔

# فرشتوں نے خدمت کی

ملائکہ کے اس کشکر نے جس طرح مسلمانوں کی خدمت کی اس کی کیفیت مسم ٹرین ہوں مد مسلم کہ کہ کہ ہوں ہوں ہوں ہوں ہوں میں حضرت عبدالقد بن عبر س رضی القد تع لئی عنداس طرح بیان فرماتے ہیں ایک مسلمان ایک کا فرکا تھ قب کر رہا تھ کہاس نے کا فرکے اوپر سے کوڑے کی آواز نئی اور سوار کو یہ کہتے ہوئے سنا آگے بڑھا سے جیزوم بیہ کہنا تھ کہ کا فرز بین پر جیت گر پڑا مسلم نوں نے آگے بڑھ کراس کا فرکی لاش کود یکھا تو اس کے نام ہیں سوارخ ہوگیا تھا جس ہیں تعمیل پڑئی ہوئی تھی اور تمام چېره بھٹ گيہ تفداد راس ميں نيلی بدھياں پڑ گئيں۔ جب ايک صحابي نے حضور اقد سيان کے خدمت ميں اس واقعہ کاذکر کيا تو آپ نے فرمایا بچ کہتے ہو مية پسرے آسان کی مدوہے۔

# غزوة أحدمين

ای طرح غزو و اُ اُحدیث مسلمانوں کی تعداد کفار کے مقابلہ میں بہت کم تھی مسلمانوں کو بیدد کچھ کر بہت اضطراب ہوا لیکن حضور علی نے سی بہ کرام کوسلی دی اور فر مایا کہ اپنی قلت تعداداور بے سروسامانی پر نہ جا وُ الند تعالیٰ بزاروں فرشتوں ہے تمہاری مد دکریگا چنانچیہ موروُ آل عمران اورا نفال میں الندعز وجل نے ان دونوں و اتعوں کو ہاتفصیل ذکر فر مایا ہے۔

# أغزوة خندق مين

ای طرح غزوهٔ خندق میں مسلمانوں کی بے چارگی اور بے سروسامانی کاوہی عالم تھا سدسلہ ...... کی بید کیفیت تھی۔ کے مسلمان سپاہی کئی گئے تھنے بھو کے رہتے تھے۔اس نازک وقت میں اللّٰدعز وجل نے حضور کے صحابہ کرام کی مد د کے سئے روح نی فوٹ نازل فر مائی جو بھوک اور پیاس سے بے نیاز تھی۔ چنانچے سور ہُاحز اب میں اللّٰدعز وجل فرما تا ہے

فارسلنا عليهم ريحاً و جنوداً لم تروها. (١٦١)

آتو ہم نے تمہاری مدد کے لئے کا فروں پر ہوااوراس فوٹ کو بھیجا جس کوتم نے نہیں دیکھا۔

#### فائده

بیغزوہ ختد ق اس بین ہوا کے ملا ککہ کرام عاضر ہوئے القد تھائی نے نیمی مدوفر مائی اوران پر نیز ہوا بھیجی نہا ہے۔

اسر داورا ندھیری رات بین اس ہوائے ان کے فیے گرادیے ، طنا بین تو ڑ دیئے ، کھوٹے اُ کھاڑ دیئے ، بالڈیاں اُلٹ دیں ،

آدی زمین پر گرنے گے اورالقد تھائی نے فرشے بھیج دیئے جس نے کفار کولرز ادیا ان کے دلوں میں وجشت وال دی گراس بھیگ میں طاکہ نے قبال نہیں کیا پھر رسول کر پم ہونے ہے نے خدید بن کیا ان کوفر لینے کے لئے بھیجاد قت نہا ہے سر دتھا یہ جھیا رگا کہ میں طاکہ نے قبال نہیں کیا پھر رسول کر پم ہونے ہوئے نے حدید بند بن کیا ان کوفر لینے کے لئے بھیجاد قت نہا ہے سر دتھا یہ جھیا رسال کیا ہوئے گئے دہاں تیز ہوا چاں دی تھی اور سول پر پا تھر مبارک بھیرا جس سے ان پر سر دی اثر نہ کرکی اور بدوشن کے کشکر میں بہتے گئے دہاں تیز ہوا چاں دی تھی اور سگر بزے اُڑ اُڑ کر ان کولگ رہے تھے۔ اس تھوں میں گر و پڑر ہی تھی جیب پر بیٹ نی کاع لم تھ افتکر کفر کے سر دار ابوسفیان ہوا کا بدعالم دکھے کراُ میں اور ابوس نے ترابردا لے کوٹو ان شروع کر دیا۔ حضرت رہنا ہر شخص اپنے برابردا لے کوٹو ان شروع کر دیا۔ حضرت مدین ان کی سے دانے دا ہے خص کا ہتھ کیڈ کر کو چھاتو کون ہوگہ نے کہا میں فلال بن فلال ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوسفیان نے دانے کی جو کہائے کے مقام بر نہیں ہوگھوڑے اور اورٹ ہاک ہو بھی بنی قریظ اسے عہد حضرت ابوسفیان نے کہا میں فلال بن فلال ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوسفیان نے کہا میں فلال بن فلال ہوں۔ اس کے بعد حضرت ابوسفیان نے کہا میں فلال بن فلال ہوں۔ اس کے مقام بر نہیں ہوگھوڑے اور اورٹ ہاک ہو بھی بنی قریظ اسے عہد

ے پھر گئے اور جمیں ان کی طرف سے اندیشتاک فہریں پہنچی ہیں ہوائے جو حال کیا ہے وہ تم و کھے ہی رہے ہو بس اب یہاں سے کوئ کرومیں کوئ کرتا ہوں۔ ابوسفیان میہ کہرا پی اوٹٹی پر سوار ہو گئے اور لشکر میں الرحیل الرحیل کوئ کو چ کاشور کے گیا۔ ہوا ہر چیز کواُلٹے ڈالتی تھی گر میہ ہوااس لشکر سے باہر نہتھی اب مید شکر بھاگ نگلا اور سامان کا بار کرکے لے جانا اس کا ش ق ہوگیا اس کئے کثیر سامان چھوڑ گیا۔

مزيد تفصيل فقير كي تفسيرا أيون المهن ترجمه روت ويون الين يزهيخه

# خاص فرشته در رسول <sup>منواله</sup> پر

۔ او منز مذی حضرت حذیفہ ہے روایت کرتے ہیں وہ فروائے ہیں کہ ایک ہارس کار دوعالم ایک نما زعش وپڑ ھاکر چلے اور سلے تو میں بھی آپ کے چیچے ہیں۔ حضور ایک نے فروایا کون حذیفہ؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ حضور ایک نے فروایا

ان هذا ملك لم يسول الأرض قبل هذه اللبعة ( 7 مُرَن ، و قب سين )

' آج رات مجھ بروہ فرشندانزا جوآئ تک زمین بر بھی نہیں اُنزا تھااس نے اللہ تعالیٰ سے اؤن ما نگا کہ وہ میرے پاس آ کر میہ بٹارت سنائے کہ طرح جنتی بیبیوں اور حسن وحسین جنتی نو جوان کے سر دار ہیں۔

### أنتياه

صدیث ہے تابت ہوا کہ در بارِ نبوی میں ان خاص فرشتوں نے بھی حاضری دی جو بھی زمین پر ندائر ہے اور کسی نبی ورسول کی خدمت میں ندائے۔

## جبريل وميكائيل

ہارگا ہُ نبوی میں ملکوتیوں کے شہنشہ نور پول کے سر دار ، فرشنوں کے سر خیل جبر میں امیں اور معظم و مکرم فرشتہ میکا ئیل کی حاضری بھی ا حا دیث صحیحہ سے ثابت ہے۔

غزوۂ بدر میں حضور سیدی کم ایک نے فرمایا دیکھو پہ جبریل اپنے گھوڑے کی لگام تھا ہے کھڑے ہیں غزوہ کندل میں جب حضور اکرم ایک نے مسلم نوں کی فوٹ کو لے کروا کی آخریف ادیے تو جبریل نے سامنے آکر عرض کیاسر کار آپ نے جھیار کھول دیئے حالانکہ ہم اب تک سلم ہیں اور بنو قریظہ کوا بھی ان غداری کاصلادیتا ہے۔

حضور کے دربار میں جبریل کی آمد کا کوئی وقت مقرر ندتھا تھے وشام روز وشب صلح و جنگ ہرموقع پر فیضا نِ الٰہی کا چشمہ اہلتا رہتا تھا۔ ہاں سب سے زیا دہ جبریل کی آمد رمضان شریف میں ہوتی تھی جس میں وہ ہرروز حاضر ہو کر قرآن حکیم کا دورہ کرتے تھے۔ اسی طرح میکا ئیل بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے معراج کے موقع پرشق صدر کی خدمت انہیں کے سپر وکٹی۔ غز و وَ احد میں چودو فرشتے وَثَمنوں کے حضور حلی کے حفاظت کرر ہے تھے وہ جبریل ومیکا ئیل ہی تھے۔

#### نائده

حضور نبی کریم اللے کے حضور نور یوں کا ججوم رہتا تھا اور ملائکہ ثمع نبوت سے فیض حاصل کرنے کے سئے ہروفت موچو در ہے تنھے۔

## جبریل کی اصلی شکل

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ہاتی ہیں کہ حضور تا ہے جبریل کوان کی اصلی شکل میں دوہار ملاحظہ فر مایا چنانچے سر کار دوعالم اللے خود فر ماتے ہیں

رايت حبريل له ستمائة حباح من لؤلوءٍ. ( نحم سيبدا)

: میں نے جبریل کودیکھان کے چیسوموتیوں کے ہاز و تھے۔

پھر جبریل نے اپنا یک باز و پھیلا یا تو اس نے سارے آسان کو گھیرلیا ان کے باز وؤں ہے مختلف تنم کے رنگ فعا ہر : ہوتے تنے اورمو تی و یا توت۔

#### تک تیه

يباب يد بات قابل أوجه ب كهجر بل كوان كى اصلى شكل مين و يكهنابشرك طا قت ، با جرب جمهور مفسرين فرمايا

# <u>بر</u>

لاطاقة للبشر على رؤيية الملك (تني ب تن)

کہ بشریس ملا تکہ کود کھنے کی طاقت نہیں ہے۔

کیکن حضور سر در یا لم تفطیقهٔ بلکه آپ کے طفیل آپ کے بعض اہل بیت نے بھی جبریل عبیہ السلام کوئچٹم سر بیداری میں دیکھ تو اس کی تطبیق پونہی ہے کہ قاعد ہ تو ہی ہے کہ عام بشر ملائکہ کوئبیں دیکھے ہاں بطور مجبز ہ وکرامت میں انکارنہیں۔

### ملك الجبال

ا ہم بخاری سیدہ عائشہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضور مرو رعالم ایک نے فرمایا میں نے عبدیا بل پر کلمہ کمن پیش کیا۔ ۔ انہوں نے اسلام لانے ہے اٹکار کیااور مجھے دنج ہوا۔ اس وقت میں نے آسان کی طرف نظراُ ٹھا کر دیکھا کہ ایک ابر ہے جس نے مجھ پرس میدکیا در پہاڑوں کے فرشتے نے کہاا ہے جو ایک تعالیٰ نے آپ کی قوم کا قول س لیا ہے والا ملك الحال وقد بعثني اليك لتاء مرفى ان شئث ان اطنق اليهم الاحشليزي بباد بيبند العلى ال

اور میں پہاڑوں کا ہاوشہ ہوں جھے القد تعالیٰ نے آپ کی خدمت میں اس لئے بھیجا ہے کہ آپ جھے تھم دیں اگر آپ فرہ کیں تو ان پرمدینہ کے ان دونوں پہاڑوں کوڈ ھائپ دوں۔

# امت کے درودوسلام کے خدام

عسن انسس قسال قسال ومسول البلسه شيئت ان البلسه .....

..... ..... (مقبوة ثريب)

: حصرت السرصى القد تعالى عند فرمات بين فرمايار سول التعليق نے كه القد كے پيجوفر شينے زمين ميں سير وسياحت كرتے ميں - جوميرى امت كاسلام مجھ تك پہنچاتے ہيں۔

#### فائده

صبب خداه الله على حالمت كى عزت افزائى كى كدان كے درودوسلام بھمداعز از وكرام بارگا و رسول الله على بہنچ اس سے الله بعض جابلوں نے بدا بت كرنے كى كوشش كى كوشنو وقت الله ودروالوں كا درو دنيس بن سكتے حالا تكد حديث شريف بيس موجود ہے كہ سنتے كى نفى نبيس اور ند بى بدا ہے كے لئے غير ممكن ہے جبكہ آپ كا ايك خادم فرشتہ سر بائے كھڑا بروقت تمام الوگوں كے درووس كر درووس كر درووس كرا ہے جبكہ آپ كا ايك معمولى خادم كا بير منصب ہے تو آپ كے نہ الوگوں كے درووس كر بارگا و تعلق الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى ہے تي تو د بال بھى اللہ تعالى ہے كہ الله تعالى (معادس من بات سنتا اس سئے كہ فرشتے پہنچ تے بین تو د بال بھى يہ كہيں گے كہ الله تعالى (معادس ) بچھڑيس جانا اس سئے كہ فرشتے پہنچ تے بین ہے۔

خدا ن رضا چات ٹیل او عام خدا چاہتاہے رضائے محمد

## حل لغات

رضاء خوشنوری\_

### شرر

جمعہ عالم القد تعالیٰ کی رض کے طالب جیں اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ کی رضاحیا بتاہے۔ بیشعرا یک حدیث

شریف "کلهم بطلوں رصائی و اما اطلب رصاک یا محمد الله کا ترجم ہے۔

## ازالة وهم

مگرین کمانات مصطفی علی اوت اس حدیث کوبھی موضوع کہدکر گھرادیتے ہیں حالا تکہ بیاصول حدیث اسے جہاں تک کہان کے امام مولوی اساعیل دہلوی نے جہاں تک کہان کے امام مولوی اساعیل دہلوی نے اصولی فقہ مطبوع مجتب کی نے بھی تشکیم کیا ہے کہ وہ حدیث جس کامتن اگر چہ سند کے لحاظ ہے موضوع یا ضعیف ہے اگر اس کی دوسری حجے سندیا اس کی دوسری حجے سندیا اس کا مضمون قرآن وحدیث حجے کے مطابق ہوتو وہ حدیث معناصح اور دوسرے معنوں میں حسن غیر ہ کہلائے گی مثلاً حدیث لولاک بعض سندات کے لحاظ ہے موضوع ہے کیکن دوسری سندات کے لحاظ ہے معناصح ہے۔ سلطان العلم، عرصرت ملائی قاری رحمة التد تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ

"قال الصنعاني الدموضوع كدافي الحلاصة لكن معناه صحيح"

اس مديث كوصنع فى في موضوع كها ب جبيها كركتاب خلاصه يس بيكن اس كامعنى مج براس والمناس كالمعنى على الم

مزيد تحقيق فقير كي تصنيف شرب مديبة او كيامين ملاحظه فرمائيج \_الحمد مقد بيدوايت "كيلهم ب

رصائی الع" قرآن مجیری متعددآیات اور درجنول احادیث موید بـ

# قرآن مجيد

(۱)ولسوف يعطيک ربک فتر صلي ۱۰،۶ څخي، پر د ۳۰)

(٢)فلنولينك قبلة ترضاها (پاره٣٥، ركورًا)

(٣)لهم مايشاؤن عندربهم.

(٣) ترحي من تشاؤن ميهن وتووى اليک من تشاء (پر ٢٢٥)

## إحاديث مباركه

احادیث شفاعت میں ہے

(1)لانسوۋك في امتك يا محمد ﷺ.

(۲) جب حضور نمي كريم النطقة اپني امت كو بخشوار ہے بول گے توانند تعالیٰ آخر میں فرمائے گا۔

ارضیت یا محمد

اے مُحد (ﷺ )راضی ہو گئے ہونا؟

(٣)ان الله شاورني ربي في امتي. (خصائص كبريُ)

ب شکمیرے دب نے میری امت کے بارے میں جھے ہے مثورہ کیا۔

(٣) حديث سيده عا نشرضي الثد تعالى عنها

وابي ادى يد يسارع الى صواكد مشكوة)

ہے شک میں تیرے رب ..... خواہش کے لئے جلدی کرنے والی یاتی ہوں۔

(۵) يې كلمت ابوط لب نے كينو حضور علي في الله الله الله الله الله

## استدالحديث

جیل القدرعا، ءومحدثین نے اس صدیث کواپی تصانیف میں نقل کیا ہےاور اس پراعتر اض بھی نہیں کیاعلم صدیث کا ب پید قاعدہ ہے کتالی از ثقة بھی صدیث قابل جحت ہوتی ہے۔اس کی مزید تفصیل نقیر کی تصنیف ''تفسیر فیونس مرحسن ترجمہ فیونس' الرحمٰن ا حاشیہ آیة فلئولیہ کٹ میں پڑھئے۔

## اشكال كيساء

ط لب رف کا بد مطلب نہیں کہ خدا کہتے ہو : تا ہے اور مصطفیٰ علیاتی کی جھ بلکہ اس کا مطلب بدہے کہ رضائے مصطفیٰ علی علیاتی وہی ہے جوالقد تعالیٰ ہو : تا ہے اور القد تعالیٰ نے خود اپنے لئے اپنے صبیب میں گئے کے قلب کو نتخب فر ما یا جیس کہ حضرت ابن مسعود رضی القد تعالیٰ عندنے روایت کیا۔

## غلاموں کی شان

نی پاک اللی کے کامل احمیوں کی جب بیشان ہے کہ ملاحدا قبال مرحوم نے بیان کیا کہ خود کی جب بیشان کیا کہ جر افتدی سے پئے فود کی کو کربلند افتا کہ جر افتدی سے خود کو چھے بتا تیری رضا کیا ہے اے فقد ابتدے سے خود کو چھے بتا تیری رضا کیا ہے اے فقر آلفیل سے ای شرح میں دوسرے مقام پرعرض کریگا۔ (انتہانہ) جب کیا اگر رحم قرمائے ہم پر فرمائے ہم پر فداے میں ف

### حل لغات

عجب کیا ، تعجب کی ہائے۔

## شرح

ریکیا کوئی تعجب کی ہات ہے کے محمد عمر البطاقی کا غدا تعالی صرف ہم پر اپنے حبیب علیہ کی وجہ ہے رحم فر مائے کیونک اس نے قرآن مجید میں خودفر مایا ہے

ليعفر الله ماتفدم و ماتاحو (سرو سَنَّ ،رون ، پروه الله ماتفدم و ماتاحو (سرو سُنَّ ،رون ، پروه ۱۳۰۰) تا كالله بخش دے آپ كسبب يجھلے اور پہلے گناه۔
كي خوب فرود ہے

ہم میں ان کے وہ میں تیرے تو ہوئے ہم تیرے ان کی امت بھی ہے اللہ کو پیاری ساری

## حديث شريف

مسلم شریف کی حدیث میں ہے تبی کر میں تھا گئے نے دونوں دست میارک اُٹھا کرامت کے حق میں رو کروں فرمانی اور اِعرض کیا

## اللهم امتى امتى

القد تعالی نے چریل کو تھم دیا کہ مصطفی ہے گئے کی خدمت ہیں جاکر دریافت کرو کہ رونے کا کیا سبب ہے کہ اور چود بکہ القد تعالی دانا ہے جریل نے حسب تھم حاضر ہوکر دریافت کیا سیدعا کم اللہ تا ہے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فر ، یا ۔ چریل امیں نے ہر گا والی میں عرض کیا کہ تیر مے جوب یہ فرماتے ہیں کہ باو چود بکہ وہ فوب جانے والا ہے ۔ القد تعالی نے چریل امین کو تھم دیا کہ ہو محرے حبیب ہوگئے ہے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عنقریب ۔ القد تعالی نے چریل امین کو تھم دیا کہ ہوئے وہ ہیں ۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بیا آیت نازل ہو گی تو سیدعا لم راضی کریں گے اور آپ کو گراں خاطر مذہونے دیں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جب بیا آیت نازل ہو گی تو سیدعا لم عنوات کے فرہ یو کہ جب بیا آیت نازل ہو گی تو سیدعا لم خوات کی فرہ یو کہ جب بیا آیت نازل ہو گی تو سیدعا لم خوات کی فرہ یو کہ جب بیا آیت نازل ہو گی تو سیدعا لم خوات کی فرہ یو کہ جب بیا آیت نازل ہو گی تو سیدعا لم خوات کی تعالی وہی کریم النہ تھی تھی کہ میں رسول راضی ہول اور احادیث ستقطعی طور پر متیجہ بینگا ہے کے منور کی شفاعت مقبول اور کہ سب مرضی مبارک تمام گنا ہگاران امت بخش دیئے جا کیں گی گے۔

## اعلیٰ حضرت کا بیان

ا م م احمد رض قدس سرہ اپنی ایک تصنیف میں منکرین کمالات مصطفی علی کا مت کے ساتھ عمکس ری سمجھ تے ہیں۔ سمجھ تے ہیں۔ سمجھ تے ہیں۔

اور مجوب بھی کیں جان ایمان و کان احسان جس کے جمال جہاں آراء کا نظیر کہیں ند ملے گا اور خامد قدرت نے اس کی تصویر

ہما کہ ہاتھ تھینے یا کہ پھر بھی ایس نہ لکھے گا۔ کیسامجیوب جے اس کے مالک نے تمام جہانوں کے لئے رحمت بھیجا کیسامجبوب

جس نے اپ محبوب پر ایک عالم کاہار اُٹھ لیا کیسامجبوب جس نے تمہار نے جم بس دن کا کھانا اور رات کاسونا ترک کر دیا اور

ایک تم ہوکہ دن رات اُس کی نا فرہنےوں بیس منہمک اور لبوولوب بیس مشغول ہواور وہ تمہاری بخشش کے سئے ہرروزگریاں

وملول شب کہ اللہ جل شہند نے آسائش کے لئے بنائی اپ تسکین بخش جھوڑے ہوئے پر دے قبیلیس موقوف بیس میج

قریب ہے شنڈی نسموں کا بنگھا ہور ہا ہے۔ ہرایک کا جی اس وقت آرام کی طرف جھکتا ہے ، ہا دشاہ اپ نرم یستر وں نرم

تکیوں بیس مست خواب ناز ہے اور جو بختائ ہے بنوا ہی راحت و آسائش جھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جہین نیاز

شفٹہ سے زہ نہ بیس وہ معصوم بے گناہ یاک اور عصمت پناہ اپنی راحت و آسائش جھوڑ خواب و آرام سے منہ موڑ جہین نیاز

آست نہ عزت پر رکھے ہے کہ البی میری امت سیاہ کار ہے درگذر فر مااور ان کے تمام جسموں کو آتش دوز خ سے بچا۔

آست نہ عزت پر رکھے ہے کہ البی میری امت سیاہ کار ہے درگذر فر مااور ان کے تمام جسموں کو آتش دوز خ سے بچا۔

جب وہ چان راحت کا نِ رافت پیدا ہوا اللہ کی ہارگاہ میں تجدہ کیا اور "رب ھیسلسی امنے ہوایا جب قبرشریف
میں اتارا الب چاں بخش کوجنش وی بعض صحابہ نے کان لگا کرسنا آہت آہت امنی فرماتے ہے۔ قیامت کے روز کہ جب تحق کا
ون ہے تا نے کی زمین نظے پاؤں ، زبا نیس بیاس سے ہابر ، آفآ بسرول پر ، سائے کا بیت نبیس ، حساب کا وغد غدملک قبار کا
س من ما لم اپنی فکر میں گرفت رہوگا۔ مجر مان بے یار دام آفت کے گرفتار جدھر جا تھیں گے سوا 'دنسی ففسی اذھبوالی غیری'' کیجھ اجواب ندیا تمیں گے اس وقت ہی محبوب عمکسار کام آئیں گے۔

تفلِ شفاعت ان کے ہاز و سے کھل جائے گااور عمامہ سرمبارک سے اتاریں گے اور سربیجو وہوکرامتی فرمائیں گے۔ والے بے انصافی! ایسے نمخوار پیارے کے نام پر جال نثار کرنا اور ان کی مدح وستائش ونشر وفضائل ہے اپنی آئھوں کوروش اور دل کو ٹھنڈک ویناوا جنب یا بید کرچی الوسع ہے ندمیر خاک ڈالے اور اس روشن خوبیوں بیس انکار کی شاخ نکالے۔ (سور ن رضائر ایجی شارد ۱۹۸۳ سنی و ۱۹۰۰ سال

## کمالات مصطفی شہرالٹر کے منکرین کا عقیدہ

ابل سنت کے ا، م کی ہات ٹی اب مخالفین کی بھی سنئے۔

مولوی اسمعیل وبلوی کہتاہے کدرسول کے جاتے ہے کچھنیں جوتااوران کی خواہش کچھنیں چھتی۔ ( تقویة

ا دیر ن منجی ۱٬۳۰۰ کی اس لئے ان لوگوں کو دیگر کمالا متے مصطفوی کی طرح شان مجبوبیت کے اس پیبو ہے بھی انکار ہے کہ خدا کی رضا جا ہتے تیں دوعالم خدا جا بہتا ہے دضائے تھے میں مشافقہ

# قرآن مجيد

خداتعالی نے قرآن مجید میں خودفر مایا ہے

فلسوف يعطيك ردك فترصيل عروه منى)

ب شک قریب ہے کہ تہارار بی تہہیں اتناوے کا کہتم راضی ہوجاؤ۔

دیو بندی کمتب فکر کے مولوی شبیر احمد عثمانی نے اس آیت کے حاشیہ پرلکھا ہے کہ حدیث میں نبی کریم سیافی نے فرمایا کے محمد راضی نہ ہوگا جب تک اس کی امت کا ایک آ دی بھی دوزخ میں رہے۔ (ﷺ)

حضرت علی امرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظمی نے فرمایا کہ میں راضی تہیں ہوں گاجب تک غمیر اا یک امنی بھی دوز خ میں ہوگا۔ ( تنبیہ نیشایہ ری ، عاشیہ ہس نیاستا سفیہ ۱۰۹ )

ا بن عبس رضی القد تعالی عنبما ہے بھی آیت مذکورہ کے تحت یبی مروی ہے کہ مصطفی علیظی راضی نہیں ہوں گے جب تک کدان کا یک امتی بھی دوز خ میں ہوگا۔ (تنسے منشورجید ۲ سفیر ۲ سار مام سیوٹی رحمہ بندتی ں میں)

#### فائده

کیا مقام ناز وشان محجو بیت ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے حبیب کریم کوا تناعطا فرمانے کاوعدہ فرما تاہے کہ حبیب رائنی ہوجا کیں اور حبیب پاک رحمت خداوندی واپنی شان محبو بیت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ بیس راضی ند ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوز خ میں دہے۔

سیدنا حسن رمنی القدت کی عند نے بھی اسی شان مجبو بیت کی بناء پر حضور پر نور شاہ یہ کی ارگاہ میں عرض کیا ہے کہ آپ ہرعیب سے مبرا بیدا کئے گئے ہیں

كانت قدخلقت كما تشاء.

گویا کی جیس آپ نے جاہا آپ کے خالق نے ویسائی آپ کو ہنا دیا۔ اُم المومنین حضرت عائشہ صدیفے ارتقد تعالیٰ عنہائے بھی حضور کی بارگاہ میں اسی طرح عرض کی کہ

مااري رمك الايسارع في هواك.

یار سول القدمیں آپ کے رب کونبیں دیکھتی مگر حضور کی خواہش پوری کرنے میں جلدی وشتا بی کرتا ہوا۔ (بخاری شیف بعد ۳ صفح ۲۴۵)

یرو زحشر بھی اسی شان محبوبیت درضائے مصطفیٰ کالیوں مظاہرہ ہوگا جب حبیب اپنے رہ کریم کے حضور سر بجدہ میں رکھیں گے تو رہے کریم فرہائے گا

يامحمد ارفع راسك قل تسمع سل تعطه اشفع تشفع

اے محمد اپناسر تجدے ہے اُٹی جو کے ساجائے گاجو مانگے دیا جائےگا جو شفاعت کرے قبول ہوگی۔ ( مسم ٹریف جد اسف ۱۰۹)

# حديث مشوره

یہاں تک کررپ کریم کواپنے صبیب کریم کی رضا اتنی مطلوب ہے کہ بعض دفعہ رب کریم نے اپنے حبیب کریم سے اُمشورہ فرمایا۔ فرماتے جیں جیلیا۔ اُمشورہ فرمایا۔ فرماتے جیل الفطاق

ان ربى استشانى في امتى مازاافعل بهم.

ے شک میرے رب نے میری امت کے بارے میں جھے ہے مشورہ فر مایا میں ان کے ساتھ کیا کروں۔( حدیثا ہو اسمہ ابن عسا کرعن حذیف رضی الند تعالیٰ عنہ)

#### تفائده

رف ئے محمد علی اللہ ہو کہ کیابات ہے مگر جن ہے دین اور گستاخ لوگوں کا بیعقیدہ باطلہ ہو کہ نبی ہم جیس بشر ہے ان ک بڑے بھ کی کی تعظیم سیجے رسول کے جا ہنے ہے پچھنیں ہوگااور ان کی خواہش پچھنیں جنتی وغیرہ وغیرہ ۔ ایسے برتصیبوں کوشان محمدی ورضائے احمدی کے جلووں کی کیا خبر۔

# حديث يطلبون

شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے نقل فرمایا ہے کہ خداوند کریم فرما تا ہے کہ اے محمد سب میری رضا کے طالب میں اور میں تیری رضا جا ہتا ہوں۔ ( تعمیل میں ن سنج ۱۳۳)

# علامه ابن جوزي

شیخ عبد الرحمن صفوری نے علامدائن جوزی نے قال کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالی نے محمد رسول اللہ جائے کو وحی فر مائی کیا ہے محمد سب میری رضا جا ہے تیں اور میں تیری رضا جا ہتا ہوں۔ ( نرب یہ اس جدم صنی ۱۳۵۵)

# سردار اهلحديث

مولوی ثن ءالقدامرتسری کے استاد پیرمولوی رشید احمد گنگوہی کے فتاوی کاسوال و جواب ملاحظہ ہو

### إسوال

ا یک روایت بطو رحدیث قدی کے اس ملک میں مشہور ہے بعض علاء کودیکھا ہے کہ خطبہ بھی پڑھتے ہیں یہاں تک کہ پھیل الایمان تصنیف میں شیخ عبدالحق محدث وبلوی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ بھی مندریٰ ہے

كلهم يطلبون رضائي وانااطلب رضاك يا محمد.

### جواب

اس کی صحت وسند بندہ کومعلوم نہیں ہے اور اس کے معنی آبت ' واسوف یعطیک ربک فتر صنی'' کے بئے جا کیں تو معنی صحیح ہے۔ (وائد تعالی اظم) (فتاوی رشید بیصفی ہم سے)

# أعام فخرالدين رازى

ا الم الخرالدين رازي رحمة الندتع لي عليه في مذكوره روايت والفاظ نقل فرمائ بين اورلكها الم كد

انه تعالىٰ يفعل كل مايرضيٰ الرسول

اللدتع في وي كرتا ب جوال كارسول جابتا ب- ( تنسير كي جدم معنيه ١٠)

## امام رياني

مجدوالف الني كے صاحبزا دہ خواجہ محمد معصوم قيوى نے لكھا ہے كه عديث قدى بيس آيا ہے اما اطلب رصاك يا محمد الله ( مَنتوب تنوب عني ٢٠٠٠)

## امام نسفی

ا، منفی فروایت نقل فر ، فی که موی علیه السالام کے کلیم القد اور صبیب الله بین فرق پوچھنے پررب تعالی نے قر ، یا

الكليم يعمل برصا مولاه والحبيب يعمل مولا برصاه

کلیم اپنے مولیٰ کی رضا پڑھل کرتا ہے اور القد تعالیٰ اپنے حبیب کی رضا کو پور اکرتا ہے۔ ( نزیۃ ۱۰۰ بائے جد اصنی ۱۳۵۵ )

## ملاعلى قارى

ملاعلی قاری علیہ الرحمه الباری نے خلیل و حبیب میں فرق نقل کیا ہے کے خلیل کا تعل اللہ کی رضا کے سے ہوتا ہے اور اللہ کا فعل اپنے حبیب کی رضا کے لئے ہوتا ہے۔ و الحبيب يكون فعل الله مرصاه. (مرقت ثرت مشّوة بعد دستره ٣ ١٩)
ال كى مزيد تقصيل فقير كي تشير فيونس الرحمان إرواشت تية "فلموليسك قبلة ترصاها كالمحاشية بين ما حظه بور على المحمد ا

#### شرح

حضور نبی پاک الله علی الله تعالی بی کے لئے بین اور الله تعالی این حبیب باک الله کا۔

## حديث شريف

يشعراس مديث يوك كرجم في ميل بيان فرمايا حضرت عبدالله بن مسعودرض الله تعالى عند عمروى ب ان الله مظر في قلوب العماد فوحد قلب محمد على حير قلوب العماد فاصطفاه لمصمه. (شيم الرياض)

ُ اللّه تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کی طرف سے نظر کرم فر مائی ۔حضور مطابعہ کے قلب انور کوسب سے بہتر پایا تو اپنی ڈات کے سئے منتخب فرمایا۔

> بی عظ مجونی کبری ہے میں محمد تیاں محمد

### حل لغات

ہی، رہے گئی، معطر ہوگئے۔عطر محبوبی کبریا ہے، خدا کی محبوبی کی عطر میں ۔عباء لباس نقیرانہ جبہ، چغہ۔ قباء ہا ہب شاہاند۔

### شرح

حضورا کرم بھی کی عبد مبارک اور قبائے مقدی چوزیب تن تھی خدائے و جا کی مجبوبی کے عطر میں کہی ہوتی ہے۔

یعنی حضور سید ، لو مجسم حضرت محمد صطفی بیٹی فیڈ القد تعالی کی محبت ورا فٹ سے مالا مال بیٹ اب سے مرا وذات بیاک ہے۔

یاک ہے۔ لازم بول کرملز وم مرا دلیا گیا ہے ہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی کو بھی نصرف والی وارین مجبوب کریم بھی فیٹے سے نصرف محبت ہے بلکہ چو شے بھی آ ب ہے منسوب و متعلق ہوگی وہ بھی القد تعالی کو مجبوب و مرغوب ہے۔

محبت ہے بلکہ چو شے بھی آ ب ہے منسوب و متعلق ہوگی وہ بھی القد تعالی کو مجبوب و مرغوب ہے۔

مجبد با ہم عبد با ہم ہے بین وصل ابد کا

## رضات خد در رضاے محر

### حل لغات

كيم ، آليس مين عبد ، يكاوعد و يتم عبد يا ندهنا بمعنى حلف أنهانا \_وصل ، مناطلا قات كرما ، ابد ، بميشه \_

### شرح

القد تعالیٰ کی رضا مندی اور اس کے محبوب النظافی کی رضامندی نے آپس مثل حلف اُٹھایا کہ دونوں کی رضامندیاں بمیشہ س تھوس تھور جیں گی ہمذا خدا کا کوئی کا م ایسانہیں ہے جس میں اس کے مجبوب تلطیقی کی رضامندی شامل نہ ہو۔ اسی طرح القد کے محبوب نبی کریم تلفظی کا کوئی کام ایسانہیں ہے جس میں جل جلالہ کی مرضی اور خوشنودی شامل نہ ہو۔

یمی وجہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی ہرا پنا کام نبی اللہ کا کام بتایا ، نبی کریم ملک کا ہر معامدا پنا معامد فر مایا۔ چند ' آیات بطور نموندملا حظہ دول۔

(۱)من يطع الرسول فقد اطاع الله. ( برودرُون ۸)

جس فےرسول کی اطاعت کی اس فے اللہ کی اطاعت کی۔

قرآن مجید نے بیکھی بتایا ہے کہ رسول من جانب القدامام اور ہادی ہوتا ہے اور ہراختلا ف اور نزاع کی صورت میں رسول کوشکم بنا نااسی طرح ضروری ہے جس طرح خدا کو کیونکہ خداور سول جل جلالہ پیریک کا معاملہ واحد ہے۔

#### فافده

"فسودہ السی السامہ و السری المقلوظ تطور پر قابل آوجہ ہود ہیدادکام شرع ہیں جب مسمانوں کے درمین ناختراف واقع ہوتو تھم ہے کہ خدا اور رسول کی طرف رجوع کرواس میں خدا اور رسول دونوں کو تھم ہنانے کا تھم ہے اگر موجع صرف قرآن مجید ہوتا تو "فسود وہ السی اللہ کا تی تھا لیکن اس کے ساتھ "و السوسول تھی کہا گیا جس میں صاف فل ہر ہے کہ قرآن کے بعدرسول کا طریقہ ہی مرجع ہاور دین کے اصلی دوجز قرآن اور صدید ہی ہیں۔ قرآن نے بیار موجع کے فیصلہ کو دل و جان سے مانا اہل ایمان کے لئے فرض بلکہ شرط ہے۔ جو شخص رسول کریم تھا تھے کے فیصلہ کو دل و جان سے مانا اہل ایمان کے لئے فرض بلکہ شرط ہے۔ جو شخص رسول کریم تھا تھا کہ دوجے ایمان ہے۔

(٣) فلا وردك لايؤمنون حتى يحكموك فيما شحر بينهم... الح( يروه، رُونَ ٢)

اےرہول تیرے رب کی قتم بیمومن نہیں ہوسکتے جب تک اپنے تمام معاملات میں تنہیں فکم نہ بنالیں۔

(٣) ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذاقصى الله و رسوله امرا ان يکون لهم الحيرة ( ١٠٥٠ ، رَون ٣) كىمومن مردادر تورت كويد ق تبيل بى كەجب القدادراس كارسول فيصله كردين تو پيمران كواپيئے معامد ميں خودكو كى فيصله كرنے كا افتيار ياتى رہے۔

#### فائده

یہاں کسی زیانہ کی قیدنہیں ہے مومن ومومنہ ہے صرف عبد نبوی کے مومن مرودعورت مرادنہیں بلکہ قیامت تک کے بین امراء کالفظ بھی نہایت عام ہے جو برطرح کے معاملات پر حاوی ہے۔مطلب یہ کہ بر کام ادر ہر بات میں خدا درسول کے فیصلہ کوشلیم کرنا فرض ہے۔

قرآن نے بیٹھی فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی طرح اس کے رسول کو بھی ساری دنیا کی چیز دل ہے مجبوب رکھناضر وری ہے۔ جوالیہ نہ کریں وہ فاسطین جی اور اللہ تعالٰ کی ہدایت ہے محروم جیں۔ جب اللہ اور رسول کسی کام کی وعوت دیں اور پکاریں تو اس پر لہیک کہنا ہر مر دِمومن کے لئے فرض ہے۔

(٣) احب اليكم من الله ورسوله وحهاد في سبيله فترىصواحتى ياء تى الله يامره (١٠٥١٠ رُون ٩) اگريدونياتم كوالقداوراس كرسول اوراس كى راه يس جهادكر في حذياده پيارى جهوالقد كامر (١٠١٠) كاانها دكرو ما اگريدونياتم كوالقداوراس كرسول اوراس كالته واللوسول افادعاكم.

التداوراس كارسول جب تههيس آواز وين تو فور البيك كهو \_

#### فائده

اور پیربھی کیمومن و بی بین جوالقداوراس کے رسول کے تھم پر لبیک کہتے بین اورالقداور رسول ووٹوں کی اطاعت کرتے ہیں۔

(۲) ادما كان قول المومنين ۱۵۱ دعواالي الده ورسوله ليحكم بينهم ان يقول سمعنا واطعنا (پاره۸۱، ركوع ۱۳)

ایمان دالوں کو جب اللہ کی طرف اور اس کے دسول کی طرف بلایا جائے تا کہ اللہ اور رسول ان کے درمیان فیصلہ ویں تو ان کا جواب سوااس کے اور پچھیس ہوتا کہ دہ کہیں ''مسمعیا و اطعیا''

عصائے کلیم تاوجیات شنب تیا

اراں کا ہار انساے مجھ

## حل لغات

عصائے کلیم، حضرت موی کلیم القد کا ڈیٹر اء ادھی۔ اڑ وہائے غضب ، غیظ ، غضب کا اڑ وہا ، بڑی نسل کا سانپ۔ گروں ، زمین پر بڑے گرے لوگ ، کمز درلوگ ۔ سہارا ، وسیلے تو ت و توانائی۔

### شرح

القد کے کلیم حضرت موی عظیہ السال م کا یک مجمز و پیھی تھا کہ اپنا عصائے مبارک جب زمین پر ڈال و پیتے تو وہ اثر د ہا ۔ بن جا تا اور جا دوگروں کے اثر دبول کو نگل جاتا۔ لوگ پہ غضب کا اثر دہا دیکھ کر مارے خوف کے زر دیڑ جاتے اور جان بپی کر بھا گئے کہ مباد اکر انہیں بھی نگل نہ جائے مگر رحمۃ للعالمین حضرت محمد علی کا عصائے مبارک تو گر پڑے ماتو انوں اور گنہگاروں کے لئے سرایا قوت وتو انائی ہے۔ جولوگ حضور نبی کر یم علی کے کر دجمتے ہوجاتے پھر بھی نہ بھا گئے بلکہ حضور سیدی کم ایکھ کے اور قریب تر ہوجانا قابل صدافتخار اور اپنی سعادت ابدی سمجھتے۔

## اژدھانے غضب

ا ژوہا بھب کا ترجمہ ہوہ سانپ جوت مہانپوں ہے براہ ہو، گھوڑے کی طرح اس کے بال ہوتے ہیں۔ (رون ابین اس کی پیٹا تو با نوں والا برا اسانپ بن گیا ابین اس کی پیٹے اس ہے کے حضرت موی علیہ السام مے جب اس عصامبارک کوزیمن پر پھیٹا تو با نوں والا برا اسانپ بن گیا لیعنی اس کی پیٹے پر لیے ہے تیم وں کی طرح براے براے بال مجھاور اس نے سانپ بغتے ہی منہ کھولا تو اس کے دونوں طرفوں جبڑوں کی بیدما وں اور دوسرا فرعون کے او نے محل کی طرف جبڑوں کی بیدما وں اس کی بیدما اور دوسرا فرعون کے او نے محل کی دیواروں پر پہٹے وی پھر آہت آہت فرعون کی طرف برا حضے لگا۔ جب فرعون نے اس کی بیدمالت دیکھی تو بھا گااس کا شکر بھی موف کے ورسول بن کر بھیج وی پھر آہت آہت فرعون کی کے اس موٹ علیہ السام میں آپ کوائی ذات کی تم ویتا ہوں جس نے ان مرکئے ۔ فرعون بیدمنظر دکھ کر چیااور عرض کی کہ اسے موٹ علیہ السام میں آپ کوائی ذات کی تم ویتا ہوں جس نے آپ کورسول بنا کر بھیج ہے اور دہ کو کھڑ لیجے۔ ہیں آپ پر ایمان او تا ہوں اور آپ کے حسب ابتکام بنی اسرائیل کو بھی آپ کے ستھ بھیجتا ہوں۔ حضرت موٹ علیہ السام نے اے پکڑلیا اور وہ حسب دستورعصا بن گئی۔

#### فائده

عصائے موی علیہ السلام کے غضب اس سے بڑھ کر ہیں جنہیں ہم نے '' فسیر فیوش سرمسی' ہیں آیا ہے تھا ان میں ورج کیا ہے۔

## گرون کاسهار ا

سرورے کم النظائے کے عصائے مبارک کی شان تو بہت اعلیٰ ہے آپ نے جسے ایک معمولی لکڑی بھی عطا کر دی تو اس نے بھی گرتوں کودہ سہرا دیو کہ جہانِ عقل و قیاس عاجز رہ جاتے ہیں مشأ ا

(۱) ایک رات حضور و بین فی نا زعشاء کے لئے تشریف لے گئے۔ رات اند جیری تھی اور ہارش بھی ہوری تھی۔ آپ بین فی خطرت قد دہ بان نعمان کو دیکھ انہوں نے عرض کیا میں نے خیال کیا کہ نمازی کم ہوں گے اس لئے جا ہا کہ جماعت میں شامل ہوجہ دس۔ آخضرت فیف نے نمازے فارغ ہموکر حضرت قبادہ کو کھیوری ایک ڈالی دی اور فرمایا کہ بیدڈ الی دس ہاتھ تمہمارے آگے اور دس ہاتھ ویجھے دوشنی کرے گی جبتم گھر پہنچو تو اس میں ایک سیاہ شکل دیکھو گے اس کو مار کر ہا ہم ذکال دینا کیونکہ وہ شیطان ہے جس طرح حضورا کرم ہو تھی نے فرمایا و بیائی ظہور میں آیا۔ ( منہ مشیطان ہے جس طرح حضورا کرم ہو تھی نے فرمایا و بیائی ظہور میں آیا۔ ( منہ مشیطان ہے جس طرح حضورا کرم ہو تھی نے فرمایا و بیائی ظہور میں آیا۔ ( منہ مشیطان ہے جس طرح حضورا کرم ہو تھی ا

۔ (۲) جنگ بدر میں حضرت عکاشہ بن مجن کی مکوارٹوٹ گئی وہ آنخضرت علی کے خدمت میں آئے حضور نے ان کوا یک لکڑی عن بہت فرہ کی ۔ جب عکاشہ نے ہاتھ میں لے کر ہلا کی تؤوہ ایک فیدمضبوط مکوار بن گئی جس سےوہ جنگ کرتے رہے اس کا ۔ خبیدمضبوط مکوار بن گئی جس سےوہ جنگ کرتے رہے اس کا ۔ تلوار کانا معون تھے۔ حضرت عکاشہ اس کے ساتھ جہا دکرتے تھے یہاں تک کے حضرت صدیق اکبرضی اللہ تعالی عنہ کے عہد ۔ میں ایا م الروۃ میں شہید ہوئے۔ (ج قاری ہے م)

ِ (٣) جنگ احد میں حضرت عبدالقدین جنش کی مکوارٹوٹ ٹئی آنخضر متعلق نے ان کوایک تھجور کی شاخ عن بیت فر مائی تؤوہ ان کے ہاتھوں میں مکوارین گئی جس کے ساتھ وہ جنگ کرتے رہے پیمال تک کہ شہید ہوگئے اس مکوار کوعر جون کہتے نبیں۔(ایس بروایت ہوں)

# عصائے موسیٰ علیہ السلام کے دیگر کمالات

حضرت موی علیہ السلام کے عصائے مبارک میں اور بھی بہت ہے بڑے کمالات تھے۔ تفصیل تو فقیر نے رسمالہ: "العصہ سنة ال نبیا ،" میں عرض کر دی۔ بیبال چند ایک مشہور کمالات عرض کر کے بالقابل اپنے نبی پاک سبعت کے کمالات بھی پیش کروں گاتا کہ یقین ہوکہ

أيج الميدار بديد مهاري

# حفاظت جان موسئ عليه السلام

حضرت موی علیہ السلام کامشہور دمعرد ف ججز ہ عصا بھی ہے لکڑی کا عصا تھا تگر دشمنوں کے لئے اڑ دہا ،ن کر آپ کی مفاظت کرتا تھ جبیہ کہ ایک نمونہ ابھی فقیر نے عرض کیا ہے۔

## حفاظت جانجانان عندوبان

حضورسرويه لم الله الله على بي كربغيرا ژوبادويكراسباب كالقد تعالى في فودها ظت كادعده فرمايا -والله يعصمك من الناس (ياره ۲)

الله تع لى لوكول ية تمياري حقاظت كريكا

اور اس وعد و کے ایف و کے واقعات نفامیر کتب سیر میں مفصل میں فیقیر یہاں ایک حوالہ عرض کرتا ہے جس سے ثابت ہوا کہ سرو یہ انبیا و ، صبیب کبریا علی کے فرالی شان ہے اور آپ کی حفاظت وصیانت بغیر عصا کے بھی ہو جاتی ہے۔امام رازی تغییر کبیر میں لکھتے ہیں کہ جب ابوجہل نے پھر ہے آپ کوشہید کرنے کاارادہ کیا تو

راي كتفيه تعبالين فالصوف موعوباً. (٦/١٥ أن بددستيد١٩)

میں نے آپ کے شاندہائے اقدس مردوا ژوہ دیکھے اور سراسیمہ ہوکر بھا گا۔

#### فائده

اس روایت سے بین برجوتا ہے کہ اگر عصائے کلیم اور مہان کر سیدنا موکی عدید انسانا م کی حفاظت کیا کرتا تھا تو بید چیز : جورے نبی کر میں انتہا کے والاعصابی حاصل تھی اور آپ کی حفاظت اور صیانت خود اللہ تعالی ہی فرما تا ہے۔

# نیانی کے چشمے

حضرت موکی علیہ السام سکو "تعصور مساء مس السحو کو گلزہ عطا ہوااور آپ نے پھرے پانی کا چشمہ ہاری کرویا لیکن

### محمدی چشمے

ا جا دین مبارکدد معجزات فی بید کے مطالعہ کرنے والوں کو معلوم ہے کہ سیرالمرسلین عبیہ الصلو ۃ والتسمیم نے وہ وکھایا جس برحضرت مویٰ بھی شیدا ہوگئے۔

یعی کلیم نے پھر ہاور حبیب نے انگلیوں ہے دریا بہا دیئے۔

پنجہ مبر عرب ہے جس سے دریا بہہ گئے چھٹ خورشید ہیں تو نام کو بھی نم نہیں

(۱) اوم بخاری حضرت انس سے راوی کے حضور اللہ علی خصام زوراء بیس تھے آپ کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا تھ جس میں تھوڑاس یا فی تھ فوصع کھہ فیہ فیحل الماء ویسع مین اصابعہ کابو اٹلاٹماۃ ۔ (خصر مسبع میں اصابعہ کابو اٹلاٹماۃ ۔ (خصر مسبع میں ہے۔ حضور طبطی نے اپنا دست مبرک پیالہ میں رکھا انگشت مبارک ہے پانی ثکنے لگا پانی پینے والے نیمن سوآ دمی تھے۔ (۲) اوم بنی ری دسلم حضرت جارین عبدالقدر ضی القد تعالیٰ عند ہے دوایت کرتے ہیں کہ جنگ حدید بید میں پانی شدر ہاشکر پر پیاس کاغد ہے واصح ہے کرام نے خدمت اقد س میں عرض کی سرکار یانی نہیں ہے

فوصع السي ﷺ يده في الركوة فحعل الماء يفور من بين اصابعه كامثال العيون ( قصائص كبرئ جلد اصفي ١٠٠٠ )

حسنور پی این است افتدس جی گل میں ڈااہ تو انگشت ہائے مبارک سے چشموں کی طرح پانی جوش مارنے رگا۔ حصرت جابر کہتے جی کیا گرا یک لاکھآ دمی ہوتے تو وہ بھی اس پانی ہے سیر ہوجاتے گرہم بندرہ سوآ دمی تھے۔

#### 27.50

اگر موی علیہ السال منے پھر سے یانی جاری کردیا تو حضور اقدی ایک ہے۔ انگلیوں سے دریا بہا دیکے اور پھر سے:

بیانی جاری ہونا اتنا عجیب نہیں جتنا کہ انگلی سے یانی جاری ہونا عجیب وغریب ہے۔ کیوں کہ پھر سے یانی لکلا کرتا ہے گر:

سکوشت یوست سے یانی نہیں نکلا۔

الكليال بين فيض پر الوث بين بياے جموم كر عموال وال وال عموال وال

# عصائے موسیٰ کی مار

موی علیدالسلام في عصامار كرياني جاري كرويا-

# تموكر مصطفوي

نی پاک میں کے ایک بی اور اور کر پانی کا چشمہ بہادیا جیسا کدهدیث تریف میں ہے۔

این سعد و حبیب واین عس کر حضرت سعید ہے روایت کرتے میں کہ حضورت اللہ مرتبدا ہے ہی ابوط لب کے ہمراہ مقام فر دوای ہمراہ مقام ِ ذوالحی رجو کے عرف ہے نتین میل کے فاصلہ پر ہے تشریف لے گئے۔ابوطالب کو بیاس گلی اور سخت پیس گلی انہوں نے خدمت اقدیں میں تشکی کی شکاریت کی۔حضورت کی فیسے نے بیس کر پھر کوایز ماری

قاهوى بعقبه الى الأرص روفي رواية الى سحرة فركصها قال الوطالب فاذااما مماء لم ارى مثله فشريت حتى ركصها فعادت كما كانت. ( عَمَ سُجِيرًا) ا یک پھر کوایڑی مگائی۔ ابوط لب کہتے تیں کہ پس نا گادو ہاں ایک بہت بڑا چشمہ جاری ہوگیا ایسا چشمہ کے میری آنکھوں نے اس سے قبل ندویکھ تف میں نے خوب سیر ہوکر پانی پیا پھر آپ نے ایزی لگائی اور پانی بند ہوگیا۔

## موازنه

حضرت موی علیہ السلام تو عصا مارتے میں پیجر کہیں یانی ٹکلٹا ہے گریہاں عصامارنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں تو یائے اقدس میں کلیم کے عصا ہے کہیں بڑھ کرطافت ہے۔

> جب سائی میں جائی رہت ہے ان کی آنکھیں دریا ہو دیے میں درہے این دیکا میں

### توت

عص نے مبارک کے دیگر کمالات ہم نے رسالہ حسد من انہیں الکودیجے ہیں۔ بس قربان کیا بیاری بیاری ہے نسبت بیہ آن خدا وہ خدائے مجمد

### حل لغات

آن،اندازمجو باند،حسن کاناز وا دا۔

## شرح

القدور سول میں کی تعلق ہیں ان پر قربان ہونے کو جی جا بتا ہے اس لئے کہ آتخضر مصفدا کی آن وشان ہیں اور خود: غدا غدا ئے محمد اور رب رب محمد ہے۔

# قرآن مجيد

متعد دمواقع پر القد تعالی نے قرآنِ پاک بیس آپ کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا''ربک فور بک و مار بک وغیر ھا'' سے خط ب فر مایا حالانکہ القد تعالیٰ تو رب السموت والارض ہے اور رب المشارق والممغارب اور رب المشر قیمن والممغر بین بھی اور رب موک اور ہارون بھی ہے لیکن قسم یا دفر مائی تو اپنے حبیب تعلیق کی نسبت۔ ربو بیت اس بیں اشارہ فر مایا کہ جمعہ کا نمات کارب طفیلی ہوں بالا صالتہ رب ہوں تو مجبوب کا۔ (مَقِیقٌ)

## نسبت کی قدر ومنزلت

القد تع لی نے اپنے حبیب کریم فضافہ کی برنسبت کااعز از واکرام فرمایا ہے۔قرآنِ مجید میں اکٹر فتمیں حضور سرور

ں استانیہ کے متعلق ہیں اوران کی متعلقہ اشیاء کی قسموں کاؤ کر ہے۔ چند آیا ت ملاحظہ ہوں

(١) لااقسم بهذاالبلد وانت حل بهذا البلد.

بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جب آنخصرت علی ہے۔ منورہ آگئے واس آیت کااطلاق اس شہر پر ہوجاتا ہے کیونکہ اصل چیز ذات پاک علیہ کی موجودگ ہے اس لئے مدینہ پاک کانام بلد بھی ہے۔

تائده

فتم بستارے کی جب ج و کرار آئے۔

"المستحسمة عمراو ہورے نبی کریم ﷺ بیں لیعنی جس طرح ستار دروشن ہوتا ہےادردوسری چیز وں کوروشن کر دیتا ہے۔ای طرح گخر دو عالم ،نورمجسم ﷺ کی ذات بھی ایک نیراعظم ہے جوخود بھی سرایا نور ہےادرعالم کی ہراک شے کو بھی نور بخش رہی ہے۔

## از اله وهم

"نسیہ خاز ن جلد ۲ مغیر۲۰۱۲ میں ہے

النجم هو محمد سُنُّ .

وه ستاره محمد المينية بي-

تقيير معالم التزيل جداصة ٢١٢ مين

وقال جعفر الصادق يعنى محمد أُ طَنْتُ .

ا الم جعفرانصا دق نے فر ایا کہ جم ہے مراد حضورا نور فیا ہے۔ تفسیل میں مدار معصقہ دسود میں۔

تفسير اصادي جلد اصفحه ١٣٥٥ ميس ہے

النجم وهو محمد عُنْكُ.

اس ستارہ ہے مراد نبی کر میم آفیاتی کی ذات سنو دہ صفات ہے۔

تفسير محى الدين ابن عربي جند اصفحه ٢٥١١ ميس ب

والنجم اذا هوى اقسم باالنفس المحمديته

يعنى تتم بيان كرتا بون نفسٍ محمد ريبلي صاحبها والتحية والثناءك\_

موابب اللد تيجد عصفي عايس

و اما المحم فعی حعفر الصادق اله محمد من الشاه من الشفاء لیلة المعراح حضرت اله م جعفرص وق نے فروایا که ۱۱ المستحسم اونجی بین تاراجب اُترافینی جب آپ شب معراق آسانوں سے ذبین کی طرف تشریف لائے۔

شرح شفا ملاعلی قاری جدد اصفی ۲۰۲۰ میں ہے

قال حعفر بن محمد الصادق في تفسير والبحم اداهوى اله محمد على الله البحم الاكبر والكوكب النور.

اہ م جعفراصا و**ق نے "و السحم ادی ہوی" کی غیبر کرتے ہوئے فرمایا کہ "السحم" محمد علی ہیں۔** ملاعلی قاری رحمۃ الندتھ کی علیہ کہتے ہیں کہ یہ قیبر صحیح ہے کیونکہ حضر ہے نبی کر محمد علی ہیت بڑے نورانی میں رےاور بڑے روشن کوکب ہیں۔

#### فائده

اخصار کے پیش نظرانہی پراکتفا کیاجا تا ہے۔

والسماء والطارق٥وماادراك ماالطارق المحم الثاقب ( ١٠٠٠ تارق، پاروس)

فتم ہے اس کی ادر اندھیرے میں آنے والے کی اور توئے کیا سمجھا کیا ہے اندھیرے میں آنیو الاکون ہے وہ ہے تا را چمکتا: یوا۔

> اس چیکنے دالے ستارے ہم ادبھی حضور اللہ ہیں جبیبا کر محققین نے لکھا ہے۔ انبیم الریاض جلد اصفحہ ۲۷ میں ہے

ان النجم ههنا ايضا محمد علامات

القد تعالى في "محم التاقب" بمراديهال بحي مُراقِيقة مين-

كتاب اشفاء جدد العفيرة ٢١ مين ب علامه قارى عياض محدث مالكي رحمة الله تعالى عبيداس آيت كي تفسير ميل لكهية

ان النجم ههنا ايضاً محمد على الله

يهان التحم عدرا دعنورا كرم الله بين-

والضحيُّ والليل اذا سجي.

قتم ہے حبیب تیرے رُخ انور کی اور تنم ہے تیری سیاہ زلفوں کی جب و دچر وَ انور پر پھیل جا تیں۔ کانی گھٹا کی جِماوی میں قرآں لئے ہوئے

تفسیر کمیر "ها احد السد کریس فسر الصحی موحه محمد فی و اللیل مشکوعا از کرامیں سے کی نے صحی کی تفسیر مجمع کے کرخ انورے بھی کی ہے۔"المحواب معہ ولا استعاد فیه بحیوں نہیں صحی ہے المحواب معہ ولا استعاد فیه بحیوں نہیں صحی ہے مرا دُسفور پرنور کا چبر ہ انوراور و اللیل ہے آپ کی زلف شامہ عبر مراد ہا وراس کی فیر میں کوئی اعتراض و فدش نہیں۔ تفسیر نیٹا پوری جد مصفی عوامیں ہے

لا استبعاد فیها ید کره الواعظ من تشبیه و حه محمد الله بالصحی و شعره باللیل بیم رئز و یک و فی اچتجا اور جرت والی بات نبیل جو مصطفی مین که کرنے انور کو صبحی زلف عبر بن کو و السلیان حقید دیتے ہیں۔

شرت شفاء لملاعلى قارى ميس ب

والصحى ان في الصحى ايماء الى وحهه المنت والصحى ان في الصحى ايماء الى وحهه المنت والصحى "والصحى المناس المنا

فتم شب تارش رزية في كيبيب في زيت ومما في الم

" و المصحوبيم ہے نور فجر کی نور فجر ہے بھی حضورا کرم ﷺ مراد میں۔امام احمد قسطلانی شار تِ بخاری اپنی کتاب مواہب اللہ نے جلد اصلحہ ۵ کا بیں لکھتے ہیں

اما الفجر في قوله تعالى والفجر هومحمد عناه.

خداوند کریم کے کلام میں جو "و الصحر "آیا ہے اسے مراد بھی سرور عالم بھٹائی کی ڈاشیا آندس ہے۔ سرآب الشفاء جند اصفی ۲۰۱ میں ہے

قال اس عطاء في قوله تعالى والفحر والبال عشر الفحر محمد الناعط عكم المنافقة على على إلى من جو "والفحر "آيا بال عمراد صور المنافقة الناعط عكم عن فداوند قد ولا يك من جو "والفحر "آيا بال عمراد صور الفحر المنافقة ال

#### فائده

م من اسمائه من وهو في حساب العدد والرموري ابحد اربعة عشر ايماء الى مدر وحهه في على الم من الماعي الماعية الماعية الماعية الماعية المعدد والموري ابحد اربعة عشر ايماء الى مدر وحهه في على الماعية المعرد وهم الماعية المعرد (شرح شقاء جلداد ل مفي ١٣٣١)

: سرورے کم ایک کے اس نے گرامی ہے ایک نام نامی طلب ہے۔ طلب کے عدد بھیاب ابجد دچو دہ ہوتے ہیں اور چو دہ ہو یہ زرات کے چاند کو بدر کہتے ہیں تو آمیت کریمہ میں حضور وقائقہ کے چیر والور کو غایت تورا نیت کی وجہ ہے بدر کامل فر مایا۔ زرقانی علے اموا ہب میں بھی حضور پر نور وقائقہ کا اسم مبارک بدرتج پر کیا ہے

فمن اسمائه سَبُّ البدر.

#### فائده

ايسے يليمن اور ديكر مقطعات كو بچھے اس كى تفصيل تقير كى تصفيف "او الله المستسهات "يس ہے۔

#### انتباه

یہ چند آیات نقیر نے نمونہ کے طور پر عرض کر دی ہیں۔ مندرجہ بالا آیات کے علاوہ اور بھی متعدد آیات جارے موقف کی موئد ہیں مثلاً

والعصر والشمس وصحاها فلاوريك. والعاديات صبحاً. فاالموريات قدحاً فاالمعيرات

صبحا قائرن به نفعاً والتين والريتون. وطور سيبين. وهذا البلدالامين اور والقمر اذاتسق وغيرها\_

#### تاعده

ان بعض قسموں کو ہرا ۂ را ست حضور اکرم ہونے ہے ۔ تعلق نہیں کیکن بالوا سطہ یا کسی نسبت ہے دور کی نسبت کی دجہ ہے مجھی حضور علیک ہے پیار دمحبت کا اظہار ہوگا۔

# عقيدت صحابه رضى الله تعالىٰ عنهم

اعلی حضرت فاضل پر بلوی قدس سرہ کے ہرشعر کی دلیل قرآنِ مجیدوا حادیث مبار کہ کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کےواقعات ہیں جن کے متعلق فرمان ہے

# اصحابي كالنجوم لهم اقتليتم اهتديتم.

ا صى بدمدايت كے ستارے بيں ان ميں جس كى اقتد اكرو مے مدايت باجاؤ كے۔

الحمد دلتہ ہم اہل سنت صی بہرا مرضی القد تعالیٰ عنہم کی عقیدت و محبت کو سینے ہے لگائے ہوئے ہیں اور محروم پورٹیاں خود

محروم ہیں اُسٹان معمولات کوشرک و بدعت کتے ہیں۔عقیدت و محبت صحابہ کرام کے چند نمونے ملاحظہ ہوں

(۱) حضرت اہن میرین تابعی نے حضرت عبیدہ ہے کہا کہ ہمارے پاس رسول القواق کے پچھ یال مہارک ہیں جو ہمیں

حضرت الس یا اہل الس سے ملے ہیں۔حضرت عبیدہ نے کہا کہ میرے پاس ان بالوں ہیں ہے ایک بال کا ہونا میرے

نز و یک و نیاو ، فیبا ہے بہتر ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب رسول القدیقائی اپنے بال مبارک منڈواتے تو حضرت طلح سب سے بہیم آپ کے بال مبارک لیتے۔ (سمج بنی بنی ری)

(۲) حضرت الس بن ، لک کابیان ہے کہ میں نے رسول القدیقی کو دیکھا کہ تجام آپ کے سرمبارک کومویٹر ہاتھا۔ صی ہہ کرام آپ کے گر دحلقہ یا ندھے ہوئے تھے۔ وہ سب رہ جا ہے تھے کہ حضور کا جوبال مبارک گرے وہ کسی نہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ (صیح مسم ، ہاب قبیقی عس المان و منتر کہت مہ)

(۳) حضرت انس بن ، لک روایت کرتے ہیں کہ آنخضر ت اللے علیہ مزولفہ ہے تنی ہیں آئے اور جمرہ عقبہ ہیں کنگریاں مارنے کے بعد اپنے مکان پر تشریف لائے۔ پھر آپ نے تجام کو بلایا اور سرمبارک کے دا بنی طرف والے بال کٹوائے اور ابوطلحہ انصاری کو جا کرعط فر ، نے ۔ بعد از ال حضور نے بائیں طرف کے بال منڈ واکر ابوطبی انصاری کو بلا کرعطا کئے اور ان سے فرہ ماتم بال لوگوں میں تقتیم کروو۔ (٣) حضرت ام المومنین ام سلمہ کے بیاس حضور پر نور طبیقہ کے پچھ سرخ بال تھے جوا یک ڈبیہ بشکل جلجل میں رکھے ہوئے تھے۔ لوگ ان بالوں نے نظر بدادرد گیر بیار یوں کاعلان کیا کرتے تھے بھی تو ان کو بیانی کے پیالہ میں رکھتے پھر بیانی بی لیتے ادر بھی جلجل کو پی ٹی کے منکے میں رکھ دیتے اور اس میں بیٹھ جاتے۔ ( بنی رئی منزمید )

(۵) ا ہ م بخاری نے تاریخ میں بروایت ابوسلم نقل کیا ہے کہ محمد بن عبداللہ بن زید نے مجھ سے بیان کیا کہ میرے والد عبداللہ بن زیدرائی الاؤان منحر میں نبی پاکھیا کی خدمت میں حاضر تھے حضور نے ضحایا تقلیم فرمائے اوراس کواپنے یالوں میں سے دیا۔(اصاب)

#### فائده

طبقات ان سعد جند استی ۔ بین اس روایت بین اثنا اور ہے کی فر فروائے بین کدوہ بال مہندی وسمہ ہے رنگا جواجارے یاس موجود ہے۔

. (٧) حضرت ابومحذوزہ (مؤن بل مَد) کے سر کے سامنے کے حصد میں بالوں کا ایک جوڑا تھا۔ جب وہ زمین پر میٹھتے اور اس کوکھول ویتے تو ہال زمین ہے لگ جائے۔ کس نے ان سے بوچھا کہ یہ بال منڈ اکیوں نہیں ویتے انہوں نے جواب دیو کہیں ان کومنڈ انہیں سکتا کیونکہ ان کورسول النہ ہونے کا وست مہارک لگا ہوا ہے۔ (شفہ شینے)

( کالف ) حضرت فالد بن وابید قرش مخز وی کی ٹو پی جنگ برموک میں گم بوگئی انہوں نے کہا تلاش کرو۔ تلاش کر نے کرتے آخر کارل گئی لوگوں نے ان سے سبب بوچھاتو فر مایا ایک روز حضورا کرم تلفظ نے عمر و اوا فر مایا جب آپ نے سر مہارک منڈ ایا تو لوگ آپ کے بوئے مہارک لینے کے لئے دوڑے میں نے بھی آپ کی پیشانی مبارک کے بال نے کراس فوبی میں رکھوئے جس اڑائی میں بیٹو بی میرے یاس رہی مجھے فتح حاصل ہوتی رہی۔ اسب ا

(ب) شفاء شریف میں اس طرح ہے کہ حضرت خالدین ولیدگی ٹو پی میں رسول انشریک ہے ہے ہال مبارک ہے۔ وہ ٹو پی اس عزوہ ہیں گرائی حضرت خالدین اس کے لئے مز کر سخت عملہ کیا جس میں بہت ہے مسممان کام آئے۔ محابہ کرام نے ان پراعتراض کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میں نے رہملہ ٹو پی کے لئے نہیں کیا بلکہ مو نے مبارک کے سئے کیا جواس ٹو پی میں ہے کہ مبادک کے سئے کیا جواس ٹو پی میں ہے کہ مبادک کے سئے کیا جواس ٹو پی میں ہے کہ مبادک کے ایک کیا تھا گئیں۔

(۸) ہیخضرت علی اسروسی سے اس میں انسان اور عند ) کے ہاں چیزے کے فرش پر قبلولہ فر مار ہے تھے۔ جب آپ اُٹھتے تو وہ آپ کے پسینہ مبارک کوا یک شیشی میں جمع کرلیتیں اور شانہ کرتے وقت جو ہال مبارک کرتے ان کواور پسینہ مبارک کو سک یا میں ملا دیتیں ۔حضرت شامہ کا قول ہے کہ جب حضرت انس بن ما لک کی وفات کا وقت آیا تو جھے وصیت کی کہاس سک میں ے کھیر ے حوط ع میں ڈال دیاجائے چنانچالیا بی کیا گیا۔ ( بخدی )

(۹) ہنخضرت علی اُسلیم کے گھر میں آکران کے بستر پر قبلولہ فر مایا کرتے تصاور وہ گھر میں نہ ہوا کر تیں۔ ایک روز حسب معمول حضور علی اُن کے بستر پر سوئے ہوئے تھے جب ان کونیر ہوئی تو آکر دیکھا کہ حضور علی کا پیدنہ بستر پرایک چڑے کے مکڑے پر پڑا ہوا ہے انہوں نے اپنے ڈب میں ہا ایک شیشی نکالی اور پیدنہ مبارک کواس میں نچوڑ نے لگیں۔ حضور علی کی آئے کھی تو بو چھا اُم سیم تم کیا کر رہی ہو۔ اُم سیم نے عرض کیا کہ ہم اپنے بچوں کے لئے آپ کے پیدنہ ک پرکت سے امید وار بیں آپ نے فرمایا کرتم نے تھے کہا۔

#### فائده

اس روایت ہے معلوم ہوا کہ صبی ہرام حضور اللہ ہے بسینداقدی کو بچوں کے چبرہ اور بدن پرمل دیا کرتے تھے جس سے وہ تمام بلا وُل ہے محفوظ رہا کرتے تھے۔

''(۱۰) حضرت ثابت بنانی کابیان ہے کہ رسول التھ بھٹے کے خادم حضرت الس بن مالک نے جھے ہے کہا کہ بید رسول التھ بھٹے کے ہالوں میں سے ایک ہال ہے جب میں مرجاؤں تواسے میری زبان کے نیچے رکھ دینا چنانچہ ایسانی کیا گیا۔ (طبقات ابن سعد جُزِیْ مُس سِنی ۴۰۰)

(۱۱) حضرت انس بن و مک فروت بین که جب رسول الترفیکی می نمازے فارغ ہوتے تو مدینہ کے خدام اپنے برتن (جن بیں وِنی بینا) کے کرخدمت اقدی میں عاضر ہوئے۔ آپ برایک برتن میں اپنا دست مبارک ڈبودیتے بعض وقت نمر دی ہوتی تو بھی ای طرح کرتے۔ (مسلم)

(۱۲) جب حضورا کرم فیصفہ وضوفر ، تے تو وضو کے پانی کے لئے حاضرین میں اڑائی تک نوبت سینج لگتی۔ ( بخاری )

(۱۳) حضرت ابوجیفه (دمب من مرسول) کابیان ہے کہ میں رسول التحقیقیة کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ جری سرخ قبہ اللہ میں تضریب بال کودیکھا کہ انہوں نے رسول التحقیقیة کے وضو کا پائی لیا اور لوگ اس پائی کو لینے کے سئے دوڑ ، رہ سے جھے ملکا دوال کو اس میں ہے کھھ ملکا دوال کی اس میں ہے کھھ ملکا دوال کی اس کو اپنے ہاتھوں پر ملکا اور جس کو کچھ ندماتا دوسر سے ہاتھ کی تری لے کرمل لیتا۔ (مسیح بنی ری)

(۱۴) حضرت طلق بن علی میما می کابیان ہے کہ ہم اپنے وطن ہے رسول اللّه اللّه اللّه اللّه کی طرف نگلے۔ حاضر خدمت ہو کر ہم نے آپ ہے بیعت کی اور آپ ہے نماز پڑھی اور عرض کیا کہ ہمارے وطن میں ہمارا ایک گرجا ہے بھر ہم نے آپ ہے ورخوا ست کی کہ آپ اپنے وضو کا ہی ہوا یانی عنابیت فرما کیں۔ آپ نے بانی طلب فرمایا اور وضو کرکے بقید آپ کی ایک کل

ہ مرے واسطے چھ گل میں ڈال دی اورروا نگی کی اجازت وے کر فرمایا کہ جب تم اپنے وطن میں پہنٹی جاؤتو اپنے گر جا کوتو ڑ ڈ الوادراس کی جگہ براس <sub>یا</sub>نی کوچھٹرک دوادرگر جائی جگہ مجد بنالو۔ ہم نے عرض کیا کہ جماراشہرمد بینہ منورہ ہے دور ہے،گر می سخت ہے بیہ یونی خشک بموج ئے گا۔ آپ نے فر مایا اس میں اور پانی وَال لیما ہر کمت زیادہ بموجائے گی۔ (۱۵)ا کے روز حصرت خداش بن الی خداش کی نے رسول الله علی کوایک پیالے میں کھانا کھاتے ویکھا۔انہوں نے آپ ے وہ پیالہ بطور تبرک لے بیا۔حضرت عمر فاروق جب حضرت خداش کے ہال تشریف لے جاتے تو اُن ہے وہی پیالہ طلب فره تے اے آب زم زم ہے بھر کر پہتے اور اپنے چبرے پر چھینٹے مارتے۔ (صب) (۱۲) حضرت اساء بنت عمیس بیان کرتی بن که جم نے بعض از واتِ مطہرات کورسول انتیقیط کے ہاں بطور عروس بھیج۔ جب ہم خدمت اقدس میں حاضر ہو تمیں تو آپ نے ایک بڑا پیالہ دو دھ کا نکالا اوراس میں سے بی کرا پی بیوی کو دیا وہ بولیس کہ مجھے اشتہا نہیں حضو رہائے ہے فر مایا تو بھوک اور جھوٹ کو جمع نہ کر پھر مجھے عنایت فر مایا میں اس پیالہ کواپے ہونٹوں پر ۔ پھرانے لگی حالا تکہ میں پیتی نکھی بلکہ بدیں غرض پھراتی تھی کہ میرے ہونٹ اس جگدلگ جائیں جہاں رسول التعاقطة کے ہونٹ مہارک چھو گئے تھے۔ بعدازاں ہم رسول التعاقب کی بیوی کو مجھوڑ آئے۔ ( میشم جبر نی ) · ( کا )حضرت عاصم بن احول روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کے باس رسول التحقیق کا پیالہ دیکھا جوعریض ِ وعمدہ اور چوپ نصفار ( درخت ً مزید شمشہ ) کا بنا ہوا تھاوہ ٹوٹ گیا تھا۔ حصرت انس نے اے چائدی کے تار ہے جوڑا ہوا تھا۔ :حضرت انس کابیان ہے کہ میں نے رسول التو میں کے و بار ہا یانی پایا۔ بقول این سیرین اس میں لوہے کا ایک حلقہ تھا۔ حضرت الس نے جاہا كہ بوئے لوے كے سوئے يا جو ندى كاحلقه بنائي مرا بوطلحه نے كہا جس چيز كورسول الدها الله علي في بنايا ہواتھا ہے تبدیل ندکرنا جا ہے بیان کرو بیائی رہنے دیا۔ ( ستاب اشہ باب مشر ب من قد ت بن مقطف )

یہ پیالہ حضرت نضر بن انس کی میراث ہے آٹھ لا کھ در آم کا خریدا گیا۔امام بخاری ہے روایت ہے کہ میں نے اس پیالہ کو بصرہ میں دیکھ اوراس میں یانی بیاہے۔ ( ثرت ثرال)

(۱۸) ایک روز آنخضرت میں اور آپ کے اصحاب مقیفہ بنی ساعدہ میں رونق افروز ہوئے۔حضور نے حضرت ہمل بن سعد ے فرہ یو کے حضور نے حضرت ہمل بن سعد ے فرہ یو کے جسٹور نے حضرت ابو جازم کا بیا ے فرہ یو کے ہمیں یونی پلاؤ چنا نجید حضرت ابوجازم کا بیا ن ہے کہ حضرت سعد نے وہی پیالہ ہمارے واسطے نکالہ اور ہم نے بانی پیا۔ اس پیالہ کو حضرت عمر بن عبدا معزیز خدیفہ نے حضرت سعدے ما تک کرلے لیا۔ (مسلم)

(١٩)رسول الترفيق في حضرت عبدالله بن افيس كوعرف ميں خالد بن سفيان بن ج بزلي كِ قُلْ كرنے كے لئے بھيجا۔

حضرت عبداللہ نے اسے قبل کر دیا اور اس کا سر لے کرا یک غاریس واخل ہوئے۔ اس غار پر مکڑی نے جالاتن دیا دشمن جو تی قب میں آئے انہوں نے وہاں پر پچھونہ پایا اور ناامید واپس ہو گئے۔ حضرت عبداللہ غارے نکل کر بندرہ روز بعد خدمت اقد س میں حاضر ہوئے اور خالد کے سرکو سامنے دکھ کر قصہ بیان کیا۔ حضورت یکھی ہے وست مبارک میں عصابی آپ نے حضرت عبداللہ کوعطافر ہایا اور ایوں ارشادفر ہایا

تحصرتهده في الحبة.

بہشت میں اس پر فیک لگانا۔

وہ عصہ حضرت عبداللہ کے پا**س رہا جب وفات کا وفت آیا تو وصیت فرمائی ک**داس عصا کومیرے کفن میں رکھ کر میرے ساتھ وفن کروینا چٹانچا ایسا ہی کیا گیا۔ ( 'یع ق<sup>ال</sup> یا نا بھٹ تنبوت زرقانی ہائے ہے' آج

۔ (۲۰) اہ ماہن ، مون کابیان ہے کہ جمارے یاس رسول التعاقب کے پیالوں میں سے ایک پیالہ تھا ہم اس میں بخرض شفاء بیاروں کو یانی پلایا کرتے تھے۔ (شفاء شریف)

ُ (۲۱) رسول کااوٹی جبہ کسروائی تف جس کی جیب اور دونوں جا کوں پر دیبا کی سنجاف تھی۔ یہ جبہ پہنے حضرت یا نشد صدیقہ رشی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تفان کے بعد حضرت انس بنت الی بحرنے لے لیا۔ وہ فرماتی بیں کداس جبہ کورسول اللہ واقعہ پہن کرتے تھے ہم اے دِھوکریغرضِ شفاء بیماروں کو پلایا کرتے تھے۔ ( مسم)

(۲۲) حضرت محمد بن جابر کے واوا سیار بن طلق بیامی وفد حذیفہ میں رسول الکھائے کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ایمان ال کے ۔انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اپنی تبیص کا ایک نکڑا عمایت فرمائے میں اس کے ساتھ اپنا ول بہلایا کرو لگا۔ حسنور نے ان کی ورخواست منظور فر ، کراپئی تبیص کا ایک نکڑا عمایت فرمایا ۔مجمد بن جابر کابیان ہے کہ میرے باپ نے جھے ہے ۔ یہ ین کی ہے کہ وہ نکڑا ہوں ہے ہا ہی ہے دوہ نکڑا ہوں ہے ہا ہی ہے اس تھا جمہ اسے دھوکر بغرض شفاء نیماروں کو بلایا کرتے تھے۔ ( سر بہ )

(۲۳) جب حضرت وہید بن دلید مغیرہ قرشی مخزوی مکہ میں قید ہے بھا گ کررسول اہتین کے خدمت میں حاضر ہوئے تو عرض کیا کہ میں مراج تاہوں آپ مجھا ہے کسی زائد کپڑے میں جوآپ کے جسداط ہر پررہا ہو کفانا۔ چنانچیآ تخضرت علیہ کے نے ان کواچی قیص میں کفنایا۔ (اصابہ)

(۲۳) حضرت عبدالقد بن حازم کے بیاس ایک سیاہ عمامہ تھا جسے وہ جمعہ اور عیدین میں پہنا کرتے تھے۔لڑائی میں جب فتح بیاتے تو بطور تیرک اس عمامہ کو پہنتے اور فر ماتے کہ ہیرعمامہ مجھے رسول اللہ علیاتھا۔

(۲۵) ابوب بن تجار بروایت ابوعبدانشنقل کرتے ہیں کہ ان کے دا دا کے پاس رسول انشقاعیہ کالحاف تھا۔ جب حضرت عمر

بن عبدالعزیز خلیفہ بنائے گئو انہوں نے ان کے دادا کو کہلا بھیجا چنا ٹیجہ وہ اس کیا ف کو چڑے میں لیب کرلائے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس سے اپنے چبرے کو طفے لگے۔ ( تا رق سفیل ف رئی سفیل) (۲۲) رسول اکر میں تھا بعض وقت شفا بنت عبدالقد قر شیر عدو رہے کے ہال تشریف لے جاتے اور ان کے گھر میں قیبولہ فرماتے ۔ حضرت شفاء نے رسول اکر میں تھا کے ایک بچھوٹا اور ایک جاور بنوائی جس میں آپ سوجایا کرتے۔ وہ بچھوٹا اور جاور حضرت شفاء کے ف عمدان میں دی بہاں تک کرم دان بن حکم نے لے لی۔ ( ستید ب مسرب) حضرت شفاء کے خدات کعب بن زہیر نے ایمان لاکر اپنا قصیدہ بانت سعاد بڑھا تو حضور اکر میں تھا نے ان کو اپنی جاور

حافظ ابن حجرنے اصابہ میں بروایت سعید بن مینب نقل کیا ہے کہ بیدو بی جاور ہے جسے خفا عِ عیدین میں پہنچے ۔۔

### فائده

ابو بكر بن ايناري ٢٠١٠ ه كروايت يس ب كرجب حفرت كعب ال شعر پر پنج ان الوسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسئلول

تو آنخضرت الفضية نے ان کی طرف جا در مبارک پھینک دی۔ حضرت معاویہ نے اس جا در کے سئے وی بزار در بم خرج کئے مگر حضرت کعب نے کہار سول التو فیصلے کی جا در کے لئے بیس کسی کواپی ذات پرتر جیے نہیں ویتا۔ حضرت کعب کی وقت کے بعد حضرت معاویہ نے بیرجا در اُن کے در شہر بزار در ہم کی لے لی۔ این انباری کا قول ہے کہ وہی جا در آج تک سلاطین کے بیاس ہے۔ (شرح تصید دہ نت سو سین بزار در ہم کی سینہ الاے)

### نوت

بیطویل داستان ہے فقیر نے اس موضوع پرایک کتاب ' براہ ہات ٹی تر اہت ' مکھی ہے اس کا مطالعہ فرمائیے۔ محمد کا دم خاص بہر خدا ہے سوائے محمد برائے محمد

## حل لغات

رم، ج ن مي أوجود

## شرح

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد رسول النہ علی کے کو خاص اپنے لئے پیدا فر مایالہذا اس محبوب کی جان صرف خدا کے ئے ہے اوراس محبوب کے ماسوا جو کچھ بھی بیدا کیا گیا ہے وہ سب اس محبوب کر دگار علیک کئے ہے۔ چڑا نچہ احا دیث ولا لت کرتی میں

(۱) حضرت عبداللہ ،ن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنبما ہے مرفو عاً روایت کہ جبریل امین حضور علیہ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا

يامحمد لولاك ماحنفت الحمة ولولاك ماحلقت البار

(۲) این عسا کر کی روامیت ہے

لولاك ماخلقت الدنيا

. (٣) حضرت على رضى القد تعالى عند ہے مروى ہے

عن البي عن الله عروحل قال يامحمد و عرتي وحلالي لولاك ماحلقت ارضي ولاسمالي ولا رفعت هذه الخضر ولابسطت هذا لغبراء.

(۳) نیز بیمنی اور حاکم نے حضرت عمر رضی القد تعالی عند کی حدیث میں نقل کیااور اس کوسیح کہا کہ حضرت آوم علیہ السلام ہے۔ القد تعالیٰ نے فرمایا

لولاك محمد ماخلقتك الدنيا.

(۵) ایک اور حدیث ہے

لولاه ما حلقتك ولاحلقتك سماء ولا ارصأ

(۲) نیز مطالع المسر ات کر بول میں بھی میدهدین موجود ہے نیز ایک دوایت میں ہے کے حضور علیق نے عرض کیایا اللہ تو نے مجھے کس نئے بیدا فر مایا مجھے اپنی عزت دجایال کی تسم

لولاك ماخلقت الارضى ولاسمائي.

مطالع المسر ات صغی ۱۱۳ میں ہے

وماارسلمك الارحمة اللعلمين وقال الشيح سعدى عبدالحليل القصرى على هذالاية فهو سي المحروم به العالم سص هدالآية وان كل حير بور ومركة شاء ت وظهرت في الوحود اوتظهر من

# اول الايجاد الى آخره انماذ الك سنه المنت.

یعنی ہر خمیر دیر کت اور ہر نور جس میں سورت ، جا نداور ستار ہے داخل ہیں جومشہور موجو د ہو چکایا آئندہ ہو گااز ل ہے ابد تک وہ حضور علیہ جی کے سبب ہے۔

### طيقه

حضور نبی کریم آفظہ کا بیک سم گرامی "السمحی "ہے تو زندگی بخشے والا بھی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ آپ نہ ہوتے تو کیچی شہوتا۔

مطالع المسر ات بیں ہے

المنافعة محى لحيوته وسبب وجوده ولقائه.

حسور والله کانا ممحی ہے اس کئے کہ سارے جہال کی زندگی آپ کے سب سے ہے کیونکہ وہ جہال کی روح اور جان ا یہیں اور اس کے یاتی رہنے اور پیدا ہونے کا سب ہے۔ ایام بوصری نے فرمایا

لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

آپ ندہوتے تو دنیاعدم سے وجود میں ندآتی۔ شرح مین زا دہ علی البر دہ میں ہے

"لولاہ لمد تسحسوح المدسيا من العدد كن تشريح مين فرماتے بين كه حضرت عيسى عبيه اسلام كى طرف وحى فرما كى اللہ مصطفى عنظة برائدان لا وُاورا بِي امت كوان برائدان لائے كائتكم فرماؤ۔

فلولامحمد ماحلقت ادم ولولامحمد ما حلقت الجبة والبار

یعنی اگراے محمد علی فی موتے تو میں آ دم علیہ السام کو بیدا نہ کرتا اور محمد علی فی نہوتے تو میں دوز خ اور بہشت کو پیدا نہ کرتا۔ خربی ق شرق شرق آسیدہ برود معنی اے اس میں اس شعر کی تشریح میں ہے

في هذا البيت تلميح الى مانقل في الحديث القدسي لو لاك لماحلقت الافلاك و المراد من الافلاك حميع المكونات اطلاقا لاسم الحرء على الكل و اشاره على ماوقع له المنتهى في ليلة الاسواء فانه عليه السلام لما سجدالله تعالى في سدرة المنتهى قال الله تعالى عليه الصلوة و السلام انا و انت ماسوى ذالك خلقته لاجلك.

اس شعر میں اشارہ اس حدیث قدی کی طرف ہے "لولاک لے ماحلف الافلائک پیناں افلاک ہے مرادتمام محلو قات

ہے۔ جزء یول کرگل مرادبیا گیا ہے اور اس کی طرف اشارہ ہے کہ جوشب اسراء اللہ تعالی نے حضور نبی آخر الزمال علیہ ہے فرہ ما جب آپ نے اللہ تعالیٰ کے لئے مجدہ کیا کہ میں اور تو اور اس کے سواجو کچھے ہسب کوتمہار سے سب سے بیدا کیا ہے۔ نیز مطالع الممر ات میں ہے

### انتباه

حدیث لوالک معناصیح ہے اس کی تحقیق و تفصیل کے لئے ویکھئے فقیر کارسالہ '' ٹی ندیٹ و کے '' کامطالعہ فرمائیے۔

> خدا ان کو کس پیار سے دیکھتا ہے چو ہے کھیں ہیں محو لقائے محمد

## حل لغات

ان كوران المحكور كو محور فنا مستغرق لقائع محمد مجمد الله على المات المستعرف المستغرق القائد

### شرج

خداتی لی ان آتھوں کو کیسے پیارے دیج تاہے جوآتھ میں مجھ میں تھے کے دیدارے سرشار فنایا غرق ہو پیکی ہیں۔اس شعر میں صی بہ کرام رضی القدت کی نظائل و کمالات کو بیان فرمایا ہے۔قرآن مجید واحادیث مبارکہ ہیں ان کے فضائل و کمالات کا ایک بحرفہ خارہے۔اس میں چنداآیات واحادیث مبارکہ ملاحظہ ہوں۔

القدتق كي تے قرمايا

(۱) لايستوى مكم من الفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درحة من الدين الفقو من بعد وقاتدواوكم وعدالله الحسمي.

تم سب برابر نہیں جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے راؤ خدامیں خرچ کیااور چنگوں میں شامل ہوئے لیکن فتح مکہ سے بعد اللہ تعالی نے ان سب سے بہشت کاوعدہ کیا ہے۔

#### نائده

اس آبیت میں تمام صی بہ کرا مرضی القد تعالیٰ عنہم کوتو بدستائی۔

# احاديث مباركه

(۱) عمران بن حصین رضی القد تق لی عندے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور علیا گئیری امت میں افضل وہ لوگ ہیں جو میر سے سمتی ہیں افضل وہ لوگ ہیں جو میر سے سمتی ہیں وہ جو ان کے ہم زبان ہیں پھروہ جوان کے ہم زبان ہیں۔ (حدیث رمود فران کے ہم زبان ہیں کھروہ جوان کے ہم زبان ہیں۔ (حدیث رمود فربان کے ہم زبان ہیں افضل وہ ہیں (۲) حضرت ابن مسعو درضی القد تعالی عند سے مرفو عاً مروی ہے کہ حضور سرور عالم ہیں ہیں افضل وہ ہیں ہیں افضل وہ ہیں ہیں۔ (الحدیث رواہ الشیخ ن واحدوالٹر ندی)

(۳) حضرت چارضی القد تق لی عند سے مرفو عامروی ہے کہ حضور مرور عالم اللے فیڈ فرمایا کداس مسمان کو نارجہنم مس نہیں کرے گی جو میر سے دبیدار سے شرف ہوایا جس نے میری زیارت کرنے والے کو دیکھا۔ (رو و سرندی والے با مشدن )

(۴) حضرت واثلہ بن الاسقع رضی القد تعالی عند سے مرفو عامروی ہے کہ حضور سرور عالم اللے فیڈ فرمایا کہ مرد دہ ہا وہ جس نے میری زیارت کرنے والے کو دیکھا۔ (رو و عبد ن میں سرس)
میری زیارت کی اور اسے بھی جس نے میری زیارت کرنے والے کو دیکھا۔ (رو و عبد ن میں سرس)

(۵) حضرت عبدالقد بن لیسیرضی القد تعالی عند سے مرفو عامروی ہے کہ حضور سرور عالم اللے نے فرمایا کہ میں رک اُسے جس نے میری زیارت کرنے والے اور ایمان لانے والے کو دیکھا انہیں مہارک با دیواور ان کا انجام بہتر ہوگا۔ (رواوا طر اَنْ

: (٦) حضرت السرضی القد تعالی عند سے مرفو عامروی ہے کہ سرور عالم ، نور مجسم حضرت محمد طبیعی نے فرمایا کہ میر سے اصی فی 'میر گ امت میں ایسے بیں جیسے طعام میں نمک ۔ جس طرح طعام نمک کے بغیر بریکار سمجھا جاتا ہے اسی طرح میر کی امت 'میر سے صحابیوں کے بغیر۔ ( رواہ است کی فی شرح است و او علی فی سنت )

(۷) حضرت ابوموی اشعری رضی القدت کی عندے مرفوعاً مروی ہے کہ حضور نبی کریم سیکھنٹا نے فرمایا کہ میرا کوئی سی بی جس علاقہ میں فوت ہوتا ہے تو دہ تیا مت میں ان لوگوں کے لئے قائد اور نورین کراُ مٹھے گا۔ (روویت ندی متاب عیب اعیب ، امتدی)

(۸) حضرت ابوموی الاشعری رضی القد تعالی عند ہے مرفوعاً مروی ہے کہ رسول الله علی کے فرمایا کہ متارے آسان کی امان میں جب ستارے نہیں رئیں گے تو قیامت قائم ہوجائیگی اور میں اپنے سحابہ کے لئے امان ہوں اور میں جب و نیا ہے رخصت ہوجاؤں گا تو میرے سحابہ کووی مشکلات در چیش ہوں گی جن کے متعلق انہیں پہلے بتایا گیا اور وہی میرے سحابہ میری امت کے لئے امان ہوں گے جب وہ فوت ہوجائیں گے تو میری امت فتنوں میں گھر جائیگی۔ (رموہ مسلم احمد فی

#### فائده

(9) حضرت عمر بن الخطاب رضی القد تعالی عندے مرفوعاً مروی ہے کد سول النّوظیافی نے فر مایا کہ میں نے اپنے رہ تعالی سے اپنے صحابہ کے متعلق پوچھ کدمیرے بعد ان کااختاا ف کیا ہو گااللہ تعالی نے بذر بعد و حی پیغام بھیجا کہ آپ کے صحابہ کرا ممیرے نزویک ایسے جی جیسے آسان کے ستارے بعض ان میں افعال واعلی جیں لیکن ہیں سب کے سب نورعی نوران کے اختاا ف کے وقت جو محص بھی ان کی اقتداء کرے گاو وہدایت پر ہوگا۔ (روزیری نی جید فدری)

(۱۰) ابوسعید خدری رضی اللد تعی بی عند ہے مرفوعاً مروی ہے کے حضور سرورعا کم ایک نے فرمایا کے میر ہے صحابہ کوگالی مت دو اس سے کداگر تمہارا کوئی احد پہر ڈکے برابر راؤ خدا میں لٹائے تو میر ہے صحابی کے ایک مد (جوریم مند موفیرہ) کے فرق کا مقابلہ تہیں ہوسکتا بلکہ آو سے مد (دویر) کی برابری بھی نہیں ہوسکتی۔ (روی مندری مسلم و موری مند مند کی رواد مان ان ماجہ ان ابی هریرة رواد اور براہ تونی عی شرو آئیٹیں) انہوں نے صرف انتااضا فرفر مایا کداگر چرتم جرروز احد بہا ڈکے برابر بھی لٹا وُتو بھی سی بہ کرام کے صرف ایک مد بلکہ آد سے مدکامتا بلے نہیں ہوسکتا۔

(۱۱) حضرت عبدالقد بن مفضل رضی القد تعالی عند سے مرفوعاً مردی ہے حضورا کرم ہیں گئے نے فرمایا کہ القد تعالی کا خوف کرکے میر سے صحبہ کرام رضی القد تعالی عنهم کے حقوت کا خیال رکھو۔ انہیں اپنی غرض کا نشا ندمت بناؤ جوان سے محبت کرتا ہے تو میری وجہ بی ہے بغض رکھتا ہے جوانہیں ایڈاء ویتا ہے تو وہ مجھے تکلیف وجہ سے محبت کرتا ہے اور جوائی ہے اور جوائی ہے تو وہ القد تعالی گرفت فرم کے بہنچا تا ہے۔ ایسے بد بخت کو عقریب القد تعالی گرفت فرم کے گا۔ (رواد است مذی مقال فریب)

جو میں اجابت خاصی میں رحمت پرھی کس مزک ہے دعائے محمد

## حل لغات

جلو، س منے۔ ا جابت ، قبولیت۔خواصی ، ہروقت حاضر غدمت رہنے والے ، خدمت گز ارلوگ ،خاص لوگ۔ تزک ،تر نتیب دانتظام۔

## شرح

حضور ٹافع ہوم النشور علیہ ہے۔ جناب محمد رسول التوقیہ کے مہارک دعا در قبول تک پینچی ہے۔

> اجابت نے جمک کر گلے سے لگایا ردھی ناز سے جب دعائے محمد

## شرح

جب دع ئے محمد علی اوادا کے ساتھ ہارگاؤر بالعلمین میں جانے کے لئے بڑھی تو ہارگاہ میں جہنچنے سے پہنے ہی آگے بڑھ کرقبولیت نے اسے اپنے گلے سے لگالیا یعنی القد تعالیٰ آپ کی دعا کوقبول فرما تا ہے۔

حضرت عبداللہ بن بینی فرواتے ہیں کے میرا مسلک بیہ ہے کہ حضور کی ساری دعا نمیں مقبول ہیں اور بہی حق ہے کہ فقیر ب کی اس موضوع پر ایک تصنیف موسوم ہے تعنب می آنگے ہیں موس ست ہے ، جو دعا کیں مستجاب ہو کیں ان کے نمونے معاحظہ بہوں۔

## حضرت معاویہ کے لئے دعا

حضورسیدی لم الله فی فی معاوید کے لئے دعا فرمائی

اللهم عدمه الكتاب ومكن في البلاد.

ا بى انبيل قرآن كى مجهد ماورشرول برحاكم بنا-

#### فائده

یہ حضور اکر میں تھا تھا تھا گا نتیجہ ہے کہ حضرت معاویہ بیس برس تک ملک شام کے حاکم رہے اور حضرت ابو بکر ، حضرت عمر ،حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنبم تینوں خلفاء نے بھی انہیں کسی نہ کسی شہر کی حکومت عطافر مائی۔

#### انتباه

بعض لوگ بوجہ جہات یا روافض ہے متاثر ہوکر سیدنا امیر معاوید بین اللہ تعالیٰ عنہ کی ندمت کرتے ہیں یا کم از کم ان سے بغض رکھتے ہیں ایسے لوگ جہنم کے گئے ہیں۔ امام احمد رضائد بلوی قدس سرہ نے اس موضوع پر چار رسما لے لکھے ان کے فیض سے فقیر کی کتاب الرق مید فی این میٹن الم معامیل ہے۔

## :دعائے شمادت

ا ہام ابولعیم واقد ی ہےروایت کرتے ہیں جب حضورہ بھی جنگ تبوک میں آشریف لائے تو حصرت عبدالقدو ذالبنجار نے عرض کی کہ حضور میرے لئے دعائے شہادت فرمائے۔حضورہ بھی نے دعا فرمائی

اللهم اني احرم دمه على الكفار.

الیٰ میں ان کاخون کا فرول پرترام کرتاہوں۔ اس دعا کے بعد حضور میں کا آئے نے فرمایا

الك اذ حرجت في سبيل الله واحرتك الحمى ففتلتك فالت شهلا.

اے عبداللہ جب تم جب دے لئے جاؤے تو تمہیں بخار آئے گااور یکی بخار تمباری موت کا سب ہوگا گراس کے باد چود تم شہید ہو۔

چنا نچہا ہیں ہوا۔ بیہ جنگ تبوک کے لئے جب جہاد کے لئے نگلے انہیں بخار ہوا ادراسی بخار میں ان کا انتقال ہوا۔ صدیث یالا دو مجمز وں پرمشتمل ہے دوسرامجمزہ میہ ہے کہ حضور نے کل کی خبر دی کہ عبد اللہ کو بخار ہوگا ادراس طرح اس کا انتقال موگا۔

حضرت انس بن و لک نے حضور کی خدمت میں عرض کی یارسول التعظیمی انس آپ کا اوتی خادم ہے اس کے حق عیں وہ ئے فیر فرو نمیں ۔ چنا نچہ آپ نے اس طرح دعا فر مائی یا القد تو اس کا مائی و اولا دزیا دہ کراور جو فعت تو نے اے وی ہے اس میں بر کت عطا فرو ۔ ایک روایت میں بیٹھی ہے کہ تو اس کی عمر زیادہ کر اور بہشت میں میرا رفیق بنا۔ بیدی ایسی مجبور و ل کے درخت سال میں دو دفعہ پھل ویتے ان کی اولا وسوے زیا دہ تھی۔ مقبول ہوئی کے دعتر سے انس کے باغ میں مجبور و ل کے درخت سال میں دو دفعہ پھل ویتے ان کی اولا وسوے زیا وہ تھی۔ ایک کم سو برس کی زندگی بائی آخر عمر میں فروات سے کہ جھے امید ہے کہ جب دعا محمد علی بہشت میں آپ کار فیق بھی ایسی کار فیق بھی ایسی کار فیق بھی۔ ایسی کی زندگی بائی آخر عمر میں فروات سے کہ جھے امید ہے کہ جب دعا محمد علی بہشت میں آپ کار فیق بھی ایسی کار فیق بھی۔ ایسی کی دور گ

حسنور علی نے حصر سے عبداللہ بن عوف کے بارے پیس دعا فر مائی تھی کہ اللہ بھتے ہر کت دے۔ اس دع کی ہر کت ہے۔ اللہ تق کی نے حصر سے عبداللہ کو تجارت میں اس قدر نفع دیا کہ جب اسے چیس انہوں نے وفات پائی تو ان کے ترکہ کاسونا کلی رُایوں ہے تو رُاگ یہ ہوگئے ادران کی چار بیو یوں میں ہے ہرا کیہ کوائی ہزار دینار طے۔ انہوں نے دصیت کی تھی کہ ایک ہزار گھوڑے ادر بیجا س ہزار دینارا دُخدا میں خیرات کر دیئے جا کیں۔ بیتما م علاوہ ان صد قات کے تھ جوانہوں نے اپنی زندگی میں کئے چنا نچہا کی روز تمیں غلام آزاد کئے۔ ایک مرتبہ سا سے مواونوں کا کارواں معد قات کے تھ جوانہوں نے اپنی زندگی میں کئے چنا نچہا کی روز تمیں غلام آزاد کئے۔ ایک مرتبہ سا سے مواونوں کا کارواں معد قات کے تھ جوانہوں نے اپنی رندگی میں سے چنا نچہا کے روز تمیں غلام آزاد کئے۔ ایک مرتبہ سا سے مواونوں کی کارواں میں جرار دینار پھر یا گئے سو گھوڑے پھر

يا في سواونث تقد يق كيّ

جنگ اُصدیل حضرت سعد بن الی و قاص جناب رسول اکرم ایستان کے آگے بیٹے ہوئے تیر چنار ہے تھے اور یوں کہتے تھے یا اللہ میہ تیرا تیر ہے اس نے تو اپنے دشمن کو ہلاک کراور حضور فر مار ہے تھے یا اللہ اس کا نشانہ ورست کر دے اور اس کی دع قبول کر لئے۔ آپ کی دعائے حضرت سعد مستجاب الداعوات بن گئے جو دعا کرتے قبول ہوتی اور جو تیر بھینکتے خطانہ جاتا۔

## انتباه

میلوگ کہددیتے ہیں کہ القد تعالی ہے نیاز ہے جا ہے تو نبی کریم مطابقہ کی دعار دکردے۔انہیں غلط نبی ہے جب ایک غلام کومتنی ہے الدعوات بنا دیا تو پھر آپ کی دعار وہونے کا کیامعنی۔ ہاں بعض مواقع دعا کے مطابق کام نہ ہونے ہیں اسرار ورموز ہوتے ہیں۔

> اجابت کا سہرا عنایت کا جوڑا دلہن بن کے نکلی دعائے مجمہ

## شرح

حضوری وہ نے تبولیت کا سہرااوراللہ کی عنایت کا جوڑا پہن کراوڑھ لیا ہے اس طرح کہ گویا کہ حضورا کرم ایک کے ۔

وہ اپن امت عاصی کے لئے وائن بن کر یعنی خدا کی مقبولیت اور اس کی عنایت لئے ہوئے باہر بارگا دَایز تق لی ہے گئی ۔

اس شعر میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے اسلامی عقیدہ کا اظہار فرمایا ہے ۔ وہ مید کہ ہرسی بالخصوص ہمارے ہی باکسوس ہمارے ہمارک المراد عاصر ہیں۔

یا کے مقابلہ کی ہروہ مستی ب ہے۔ فقیر کی طرف سے چند حوالہ جاست تا سمیدا حاضر ہیں۔

(1) والائل النبو قال فی لیم صفی ۵ کے سامیں ہے کہ

ان الله تعالىٰ يعطيه اذاسأل.

بے شک القد تع کی حضورہ کا تھے کو ہرسوال پر عطا فرما تا ہے بینی آپ کا سوال رفہیں فرما تا۔ (۲) ام م قسطلانی شار یے بخاری رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فرماتے میں کہ

ولم ينقل انه عنظه دعا بشئي فلم يستجب له.

(زرق فی علی مو بب بلد الصنی ۱۳۵۲ و بر بن رجید با صنی ۱۳۹۳)

فائده

مزيدعبرات وولائل كے لئے ديكھتے فقير كى تفيف "أن أن مروما مستب "

# عقيدة صحابه كرام

مذکورہ یالاعقبیدہ نہ صرف علی ءکرام کے اقوال سے ثابت ہے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کاعقبیدہ بھی مہمی تھ۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی القدعنہ عنہا کا قول مشہور ہے حضو واللے تھے عرض کی

اسی اوی و مک الایساوع فی هو اکلیده و من رئی ۱۹۰۰ م فی مشوق) بدش می و کلیده و من رئی ۱۹۰۰ م فی مشوق بدش می و کمتی مول کرتا ہے۔

### قاعده كليه

صى بەكرام رضى القد تغدىلى عنهم اپنى مشكلات كے وقت بارگا ہُ رسول عليقة ميں عرض كرتے آپ كى دعا مستجاب سمجھ كر· ان كاعقيده اس طرح نه جوتا تو اتنا يقين كر كے عرض نه كرتے اور انہوں نے نقد مقصد بھى پايا۔ چند نظائر سابق شعر بيل نقير ئے عرض كئے۔

# تائيد از حبيب خدائية التراكم

اس عقیدہ کی تا ئید خود صبیب خدا عظی نے بھی فرمادی چنانچہ خصائص کبری جلد اصفی ۱۲۳ میں ہے۔ ابوط لب نے حضور مردین المتلاق ہے عرض ک

اں رہک لیطیعک فقال علیہ الصاوۃ والسلام وانت یا عماۃ لواطعۃ لیطیعکٹ بن مری) بے تنک تیرارب تیراکب، نتاہے آپ نے فرمایا اے جی اگرتواس کی اطاعت قبول کرے تو وہ بھی تیراکہاما نتار ہیگا۔ فعال مدہ

اس صدیت میں واضح ہے کہ حضور میں تھا ہے ہے ابوطا لب کاقول من کرا نکارنہیں فرمایا جکہاں کی تا سَدِفر مائی اور بیہمی بتایا ، کہ جواس کا فرم نبر دار بندہ بن جاتا ہے الند تعالیٰ اس کی بھی بات نہیں ٹھکرا تا۔

### تائيد مزيد

آپ تو محبوبوں کے امام بیں۔القد تعالیٰ نے عام بندوں کے لئے قاعدہ کابیہ بنایا ہے جیسا کہ حدیث قدی میں ہے
و لئن ساء لسی عطیمہ و لئن استعاء می لاعدمه مشکو قد ( بخری مسلم، فیہ د)
البتۃ اگر مجھ ہے میر امحبوب بندہ سوال کرے تو میں ضرور ضرورا ہے عطا کروں گااگروہ میری بناہ مانگے تو ضرور ضرور بناہ ووں
گا۔

## تحقيقي مقاله

جس مذہب میں میر عقیدہ ہو کہ بھی نبی علیہ الساؤم کی وعا بھی روہونی جا ہے۔اس مذہب نے بیدند ہو جا کہ اس طرح سے القد تعالی پر حرف آتا ہے۔اس لئے کہ حدیث مذکور قدی میں خود الند تعالی نے حتی طور پر عام نیک بندے سے دعدہ فرمایا ہے۔اس کئے کہ حدیث میں

> (۱)جمعہ شرطیہ ہے اور شرط کے ثبوت پر جزاء کا وجو دضر دری ہے اس کے خلاف محال اور یہاں تو ممتنع ہے۔ (۲) لام تا کید۔

(۳) نون تقیلها در مضارع کے استمرار ہے وقوع یا عدم وقوع ضروری اور لازم ہے در شیھوٹ ادر خلا ف وعدہ اور بید دونوں الل سنت کے قواعد برنز ممتنع بیں البینة مخالف اس برمصر ہے تو اس کی بدشمتی۔

(۷) مضارع کے مذکورہ صورت اختیار کرنے پرفتم محذف ہوتی ہے گویا اللہ تعالی قسموں کی تا کید کرکے وعدہ فرمار ہا ہے تو جس قو مکوخدا تعالیٰ کی فتم پرائندہ رنہیں تو ہمیں ان کے ایمان پرائندار کیوں ہو۔

رضا پل ہے اب اجد کرت کرر۔ کد کے دریا میرے محد

## هل لغات

میل، پلصراط-وجد، کیفیت، حال-رب سلم،اےمیرے پروردگار، سلمتی کے ساتھ گزار۔صدائے، آوازاور آواز یوزگشت۔

## شرح

اے رضا ہلصر اط ہےا ہے کیفیت و حال کے ساتھ باطمینا ن گزرو کیونکہ حضور پر نور پیلیجی گاہلصر اط پر کھڑے ہوکر رہے سم ،رہے سم کی صدارگانا بھیٹا سلامتی کے ساتھ گزرجائے کی کھمل صانت ہے۔

#### ربط

ا ، ماحد قدس سرہ نے پہلے اشعار میں اس عقیدہ کی پیختگ کرائی ہے کہ سلمان کاعقیدہ پڑتہ ہو کہ رسول کریم ہوئی گئے ک ہر دع متبی ب ہےا ب بتا ہا کہ اس عقیدے والے کومبارک ہو کہ پلصر اطے گز رنا اب ندصرف آسمان ہوگا بلکہ خوش ہے جھوم جھوم کر چلن ہوگا۔ اس لئے کہ اس وقت بھی پیارے نبی پلصر اط کے دروازہ پر رونق افروز ہوں گے اور ہم جب ضاہر ہوں گے قدم رکھیں گے تو آپ اپنی متجاب دعا ہے توازیں گے اور ظاہر ہے کہ آپ کی دعا متجاب ہے اس نے ہمیں علصر اط سے گزرنے کا خطرہ نند ہا۔

#### 275

اہ م احمد رضافتد کی سرہ کے کمال عشق کی واد ویٹی پڑے گی کہ بل صراط کا نام من کر بی ول کانپ جاتا ہے۔ آپ فرہ نے بین کہ کا بیننے کا کیا معنی جب مجبوب کر پیم تی ہے۔ اس کے دیدارمجبوب سے تو ہم وجد کریں گے کا بیٹے گاوہ جس عشق رسول تیں گئے۔ نصیب ندہو۔ ہم تو عشق کے بندے بین ہم تو الحمد منڈ بل صراط پر بھی نظارہ محبوب کر کے جموم جموم کر بل صراط عبور کریں گے۔

## حق برحق

عشق رسول النظافة كى تروي ميس بل صراط كا خوف كهال - جب زنان معركو يوسف عديد السلام كے نظارہ سے ہاتھ اللہ اللہ ع كنے كا در ومحسوس ند ہوا تو عاشق رسول النظافة كے لئے كيا يد نظارہ -

# عمل صحابه رضى الله تعالىٰ عنهم سے استدلال

بخاری شریف میں ہے کہ مرض الوصال میں جب حضور میں گئے تماز کے لئے تشریف لاتے یا دروازہ ہے جما تک کر یکھتے تو صیبہ کرام رضی القد تعد لی عنہم نمی ز کے بجائے حضور میں گئے کے نظارہ کرم میں محوجو جاتے۔ بیعشق ہے کہ معران المومنین صیبہ کرام جیسے مستفر قین ہالتہ کا تصور صرف اور سرف محبوب کریم میں تھے ہوں تحوجو گیا تو پھر بل صراط ہے گزرتے وقت نا شق جھوے گانہیں تو اور کیا کرے گا۔

## ُپِل صراط

شہ رفیع الدین محدث دہلوی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ تیا مت نامہ بین فرماتے بین کہ دوزخ کے اوپر بل صراط ہے جو بال سے زیادہ بر کی دھارے زیادہ تیز ہوگی تھم ہوگا کہ اس پر ہوکر جنت بیں چلو پندرہ بزار سال کی مسافت ہے۔ اس مقام کے ہول کی دوبر ہے کسی کی آواز تک نہ نکلے گی گر پیغیبران علیبم السلام امتوں کے حق بیس رہ ہے سم مرب سلم مرب سلم کہیں گے۔ (رواوا من ری وصلم می اور مسلم می اور اشارہ کیا کہیں گے۔ (رواوا من ری وصلم می قیامت نامہ سنجی اسلام احمد رضافقد س سرہ نے اس حدیث شریف کی طرف اشارہ کیا

## دیوبندی بریلوی فرق

بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ علیائے بریلوی وفضالے ویو بند میں کیا فرق ہے میں نے کہا کہ عمائے بریلی کا بہی عقیدہ

ہے کہ پلھر اطا جیسے تنگین مرحلہ پراگر نجات نصیب ہوگی تو صرف اور صرف نگا ۂ حبیب خدا تنگیفی کے صدقے ورنہ بل صراط سے گر گئے تو سید ھے چہنم نہ کوراور فضلائے و بوہند ہے وجوی کررہے بین کہ رسول انٹھیفی پلھر اطاعے گزررہے تھے فاضل ویو بند مولوی حسین علی وال بھی گر ال ٹاگر و گئگوہی نے لکھا کہ میں نے آپ کو تھام لیاور نہ آپ گر جاتے۔ ( آنسیر بدخة الحیر ان مبشیرات)

#### لطيقه

فقیر کے ایک مناظرہ میں ایک فاضلِ ویو بند کو بہی عمارت دکھائی تو کہا کہ بیرخواب کا واقعہ ہے میں نے کہا کہ ہا ان ن کےخواب کا واقعہ نہیں بید سولِ خداع ہے ہے متعلق ہے جنہوں نے فرمایا کہ

من رآني فقدر االى الحق. ( بخارك )

جس نے مجھے خواب میں دیکھاس نے بقینا مجھے دیکھا۔

اس اعتبارے میہ خواب لکھ کر فاضل دیو بندی نے اپناانجام بر با دکیا دراصل میہ خواب من گھڑت ہے۔خداصہ میہ ہے ک اہل اسلام اس سے خو دفر ق کرلیس کہ علی سے بر بلی کیسے ہیں اور فضلائے دیو بند کیسے؟

## تنعت ۲۰ باب الراء

اے ٹائن ام شہ نیاں ہے نب بتد ہے نبے میان بند ہے نب

#### حل لغات

شافع ،شفاعت كرنے والا \_امم،امت كى جمعے فرى جاه ،مرتبه والا \_

#### شرج

اے تمام امتوں کی شفاعت کرنے والے ،عالی مرتبت ہا دشاہ میری فبر کیجئے خدارامیری فبر کیجئے خدارامیری فبر کیجئے یعنی میری مدوفر مائیئے۔

## قرآن مجيد

موی علیہ السلام کے لئے فرمایا

وكان عندالله وحيها

# اور حضرت عليلى عليه السلام كے لئے فرمايا

## وحيها في الدنيا والآخرة

قاعدہ سے کہ جونصیات کسی نبی کولی وہ یا اس سے بہتر حضور علی کے کاند تعالی نے فضیات عطا فرمائی بلکہ دوسر سے معنوں میں ہوں کہ جونصیات عطا فرمائی بلکہ دوسر سے معنوں میں ہوں کہ جو کہ کہ گالی عطا ہوا ہوا ہو وہ حضور مرور کو تین قائے کے طفیل اور آپ کے صدیے عطا ہوا ہوا ہے اس سے حضور مرور وری کم الفی ان تمام ذکی جا ہوں سے بلند قد راور دفع المنز لہ ہیں اور اس قد رومنز لت پرخو دعشور علی کولئے و ماز بھی ہے۔ جنانچہ حدیث شریف ہیں ہے حضرت عبدالقد بن عبال رضی القد تعالی عدفر ماتے ہیں کہ ایک مرشبہ حضور عقاقہ کے صحابہ ایک جگہ بیٹھ کرآپ کا انتظار کرد ہے تھے۔ آپ تشریف لاے اور ان کے قریب ہوکر بیٹھ گئے اور سنا کہ حضور عقاقہ کرا ہے کا تنظار کرد ہے تھے۔ آپ تشریف لاے اور ان کے قریب ہوکر بیٹھ گئے اور سنا کہ وہ آپ میں گفتگو کر رہے تھے۔ بعض نے کہا کہ القد تعالی نے اہرا جم کو خلیل بنایا ، بعض نے کہا کہ اللہ تعالی نے حضر سے موک عبد السلام کو کیم بنایا ، بعض نے کہا کہ اللہ النا محلمہ اللہ ورحضر ہے آ وم عبد السام صفی اللہ بیں لیکن

عَيْنَ أَكُاهِ مُوجِ وَكُمِينَ اللَّهُ تَعَالَى كَا صِبِيبٍ مُولِ عَلَيْنَا

# أاستغاثه سنت صحابه رضى الله تعالى عنهم

ا م احمد رف قدس مرہ خودکومیدانِ حشر میں تصور کر کے دہاں کے کر بہہ منظر کے جیش نظر حضور مرور ، مہانے ہے ۔

فریا دکرتے ہیں کہ دہاں سوائے آپ کے کوئی پچھ نہیں کرسکتا اور مشکلات و مصائب اپنے آ قاومولی حضرت مجرع بی میں استفاقہ سنت سی بہ (ینی استفاقہ سنت سی بہ (ینی استفاقہ سنت سی بہ (ینی استفاقہ سنت سی بہ ایسی میں متعددوا قعات ہیر وقلم کئے مشل ا استفاقہ سنت سی بہ (ینی استفاقہ کا میں استفاقہ سی استفاقہ کو بگارا۔

(۱) حضرت عبدالقد بن عمرضی القد تعالی عنبما کے بیاؤں کے سن ہونے پر انہوں نے حضرت مجمع اللہ کے دیکا ا۔

(۲) حضرت عبدالقد بن عمرضی القد تعالی عنبما کے متعلق بھی منقول ہے۔

(۳) حضرت راجز اسلمی رضی القد تعالی عندے عرض کی "اعشہ میں یا دسول السلمہ مشتیجتنب آپ کو کفار نے ججرت ہے روکنے کے لئے انہیں تیرول کا نشانہ بنایا۔

(۳) خود حضور ملاق نے مصیبت و تکایف کے وقت صحابہ کو تکم دیا کہ وہ آپ کو بکاریں چٹانچہ ایک نابیما نے جب حضور نبی پاک حلیق کی ہارگاہ میں حاضر ہوکرنظر کے لئے دعا کی درخواست کی تو آپ نے انہیں بید دعا پڑھنے کا تھم دیا

يا محمداني قدتوحهت يدالي ربي في حاحتي هذه الح. ( ، ن جر ١٠ بعوة الحج )

یعنی اے محرمیں آپ کے دسیے ہے اپنے رب کی طرف اپنی اس حاجت میں متوجہ ہوتا ہوں۔

ریدہ قیامت تک کے مسلمانوں کے داسھے ہے اور اس میں حضور میں گئے کو بکارا گیا ہے۔ انشاء ہم قیامت میں بھی آقا کریم میں گئے ہے فریا دکریں گے تو ہماری دشکیری فرما کیں سے جیسے آپ کی عادت کریمہ ہے اور قیامت میں تو آپ کا کام ہی دشکیری کرنا ہے۔ تیم گانچ توروایا تیا شفاعت پڑھ لیس

(۱)عن الى هريرة قال قال رسول الله عنه النسيد ولد آدم يوم الفيامة واول من ينشق عنه القر واراع من ينشق عنه القر واراء منافع واول مشقع. (رواء منام)

انی ہریرۃ سے روایت ہے کہ رسول التعقیقی نے فر مایا کہ میں قیامت کے دن حضرت آدم عبیدالسلام کی ساری اولا دکاسر دار ہوں گا اور پہلا وہ شخص ہو گا جس کی قبرسب سے پہلے چر کی اور میں قبر سے ہا ہر نکلوں گا اور سب سے پہلا شفاعت کرنے والا میں ہی ہوں گا اور سب سے پہلا شخص جس کی شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں گا۔

#### فائده

اس صديث شريف بيس حضورا كرم الفطي كي وفضيلتي ادشاد بهونى بين اور جوكى يفير بين بين بإنى جا تمس . (٢)عن اسس قال قال رسول الله است اما اكثر الاسياء تمعايوم القيمة واما اول من يفوع باب الجنة . (رواه سلم)

۔ حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ وقت نے فرمایا قیامت کے دن نبیوں کی امتوں ہے بڑھ کر مسلم میرے تا بعدارزیا وہ ہوں گے اور میں جی سب سے پہلے چا کر بہشت کے درواز ہ پر کھولئے کے لئے دستک دو نگا۔ (۳) اہم احمدوا ہ مسبخاری اورا ہ مہر ندی ابو ہر برہ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ حضور سرور کو نین میں ہے فرماتے ہیں کہ حضور سرور کو نین میں ہے۔

اما سيد الماس يوم القيامة وهل تدرون ممادالك حمع الله الاولين والأحرين في سعيد واحد. (الديث)

میں قیے مت میں تمام لوگوں کاسر دار ہول گا کچھ جائے ہو کس دجہ ہے ہانڈ تعالیٰ سبا گلے پیچھوں کوایک ہموار میدان میں جمع فر مائے گا۔ (اس کے بعد صدیث طویل ہے لینی شفاعت کا ہوں ہے )

(۳) صحیح مسلم کی ایک روایت میں ہے حضور سرور کو نین ایک کے لئے ٹریدو کوشت حاضر آیا آپ نے وست مبارک کوایک بار دیمان مبارک ہے شرف فرمایا اور فرمایا کہ

انا سيد الناس يرم القيمة

یں قیامت کے دن لوگول کاسر دار ہوں گا۔ پھر دوبارہ اس گوشت ہے تھوڑ اسا تناول فر ما کر فر مایا

انا سيد الناس يوم القيامة.

یں تیا مت کے دن سب سے ہن اسر دار ہوں۔
اس کے دیکھ کور فرا سے پر بھی صحابہ دجہ بیں پو چھتے تو فرایا
الا تقولون کیفه.

پو چھتے نہیں ہو کہ یہ کیوں کرہے؟ فرمایا

يقوم الناس لرب العلمين

لوگ رب العالمین کے سما منے کھڑے ہوں گے۔ اس کے بعد آپ نے شفاعت کی تفصیل بھی بیان فر مائی۔ اس کے بعد آپ نے شفاعت کی تفصیل بھی بیان فر مائی۔ اربیا کا جش مانا نہ بین نہ ماخدا

میں ووہا تو کہاں ہے میرے شاہ لے خبر

### أحل لغات

بیز ا کشتی جس کے ذریعہ ہے دریا پارکرتے ہیں۔ ناخدا، کشتی کا کپتان، ملاح۔ ناؤ، کشتی ، بیز ا، کشتیوں کا مجموعہ

قطار پ

### شرح

دریا طغیانی پر ہے اور میرے پاس نہ شتی ہے اور نہیز ااور نہ ہی کشتی ہان (مدر) کیجھ بھی تو نہیں ہے۔اے میرے شہنشہ آپ کدھر ہیں جدمیر کے بین فرو ہا مجھے بچا لیجئے۔ اس شعر ہیں ایک مجرم گنبگاراور بیکس اور ہے بس امتی کی کیفیت کا بیان ہے کہ تی مت میں کمبری کے عالم میں یول فریا دی ہوگا اور حضور تا جدارا نبیاء عدیدالسام اپنے کسی بھی امتی کے بینیت کا بین نہ ہونگا ور نہ بی کہیں دور ہول کے بلکہ اتنا بڑاوسیج میدان اور اتنی بہت بڑی محلوق ہوگی لیکن ہرا کیک کو یوں محسوس ہوگا کہ جنورتا جدارا نبیا علیہ السام مرا کیک کو یوں محسوس ہوگا کہ جنورتا جدارا نبیا علیہ السام مرا کیک کے سامنے ہیں۔

منوں کرئی ہے رہے تدنیے کی ٹال کابلد

# اے فعر لے قبر میری اے ماہ لے قبر

### حل لغات

كڑى ہخت دشوار \_ نابلد ، نا واقف \_ ماہ ، جا تھ \_

### شرح

منزل دشوار ہے اور رات تاریک ہے اور میں تاریک رائے سے داقف نہیں آپ واقفوں کے راہنما ہوئے کی حیثیت سے خصر میں جورا ہنمائی کرتے میں اور اپنی تورانیت کی اعتبار سے ماؤ کامل میں لہذا تاریکی کو دفع فرما کرمنزل ہدایت پر پہنچ کیں۔

## سفر پرخطر

مرنے کے بعد تا دخول جنت یا نار برداطویل اور پر کھن اور بہت بخت دشوار سفر ہے لیکن جو پیروی شریعت میں زندگی بسر کرگیاس کے لئے راحت ہی راحت آرام ہی آرام ۔ جیسا کدا عادیث مبار کدمیں ہے سوال منکر کئیر پر چیجے اُرتے والے کو تکم ہوگا" ۔ میں کسو مدہ المعسر و دیائی کی طرح سوجا۔ بیخوش قسمت تا قیامت نبایت سکون واطمینان ہے قبر میں آرام فرمانا رہائی ہوگی تو اس کے لئے برق رفتار سواری قبر سے اُٹھا کر میدان حشر میں لے جائی گی ، حسب و کتب کہ میوات ہوگی بوج عمل صالحة تا دخول جنت سایہ عرش میں جگہ یا گیگا۔

میرے جیسے مجرم وخط ر گنبگار کا حالِ زار ہو گاسوائے رسول التعقیقے کے کوئی اور سپارانہیں ہوگا اور آپ بھی وہ کریم زرؤ ف درجیم بیں کہ گنبگاروں کو گلے لگانا ذمہ کرم فربایا

## كماقال الصالحون لله والطالحون لي

نیک اللہ کے بُرے میرے ہیں۔

یجی دجہ ہے کقیر میں دفن ہے لے کرنا دخول جنت برموڑ پر برامتی کی خبر گیری بلکہ دیکھیری فرما کینے ۔اس لئے امام احمد رضا قدس سرہ نے پہلی منزل قبر کی کیفیت کو سامنے دکھ کرا ہے ہا دی ورن برقاضہ کومد دے لئے پکارا۔

## خوفناک منازل ل

جن خوفناک منازل ہےان ان نے گزرہا ہے فقیرانہیں بطریق اختصار عرض کرتا ہے اور ساتھ ہی حوالہ جات عرض کریگا کہان کڑی منزلوں میں رحمۃ للعالمین تابیقا کس طرح اپنے امتی کو بخشا تھنگے۔

## سكرات

# سکرات کی تخی ایک عظیم عذاب ہے چنانچیہ

(۱) ابولغیم نے کعب رضی القد تھ لی عنہ ہے رواہت کیا ہے کہ میت ہے اس وقت تک تکلیف موت دورنہیں ہوتی جب تک کہ دو قبر میں رہتا ہے اور مومن کی تکلیفوں ہے جواس پر گز رتی ہیں میہ تکلیف سب سے زیا دہ سخت ہے اور ...... کی تکالیف جواس کو پینچتی ہے ان میں ہے ریسب ہے زیادہ آسان ہے۔

(۲) ابن انی الدیانے اوز اعلی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ ہے رواجت کیا ہے کہ ہم کو یہ بات پینجی ہے کہ موت کی تکلیف اس قدر خت ہے کہ میت اس کا حس س کرتی ہے جب تک کہ دوقبر ہے اُٹھائی جائے۔

(۳) این افی الد نیائے الیم سند کے ساتھ جس کے سب داوی تھند ہیں حسن رضی اللہ تعالی عند ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عند اور اس کے غصہ کی شدت کا ذکر فر مایا کہ وہ تین سوضر بہلوار کے ہرا ہر ہے۔

( ٣ ) ابن افي الدنیا نے ضحاک بن حمز ہ رضی القد تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے کہ کس نے رسول القبیلی ہے شد متے موت کا سوال کیا فر ہایا کہ کم ہے کم موت کی تخی ایک سوضر بسکوار کے ہرا ہر ہے۔

(۵) خطیب نے تاریخ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مرفو عاروایت کیا ہے کہ ملک الموت عبیدالسلام کی پکڑ دھکڑ تبرار ضرب تلوار ہے بھی ہخت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عند ہے مروی ہے کہ تبی پاک سیکھی نے ارش دفر مایا بوقت مر مرنے کے فرشتے میت کو گھیر لیتے ہیں اور قید کر لیتے ہیں ورندوہ شدت سکرات موت کے سبب جنگل کی طرف بھاگ

(۲) بوٹٹے نے کتاب العظمة میں فضیل بن عیاض رضی القد تعالی عندے دوایت کیا ہے کہ کسی نے ان ہے دریافت کیا کہ میت کا کیا جا کہ ان اور وہ جا اور وہ چپ ہے اور انسان ایک چیوٹی کے کانے سے بیقر ار ہوجا تا ہے۔ کہا کہا کہ کاک وطائکہ پکڑیائتے ہیں۔

(4) ابن انی الد نیاشہر بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ نبی کریم مطابقہ ہے روایت ہے کہ آپ نے ارش و فر ہ یا کہ آس ن ترین موت ایسی ہے جبیبا صوف میں گھوکروپس کیا گھوکروصوف بغیر نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔

(۸)ار شا دفر ما یا اگرموت کے در دکا ایک قطرہ ابل آسان و زبین پر رکھ دیا جائے تو سب کے سب مرجاویں اور ار شادفر مایا کہ بے شک قیامت کے دن ایک ایسی گھڑی ہے جوشدت میں موت ہے بھی ستر حصد زیا وہ ہے۔

## نگاهٔ مصطفی سدوستم

سكرات كي آس في كے لئے نبي پاكستان نے امتى كوبہترين تجاويز سمجھائى بيں ان پر مل ہوتو ايسے معلوم ہوتا ہے كہ

جیسے آئے ہے ہول نکال میا جائے۔ان بے ثمار تداہیر میں ہے ایک میر بھی ہے کدروز اند مور قالیمین کی تلاوت کا ناغہ نہ کرے اور سکرات والے پر پڑھنے ہے سکرات میں آنہ مانی ہوتی ہے۔

# پڑگئی جس پر نظر

نصرف سکرات آب ن بلکہ ہرمنزل پر پیز ہ پارہوگاوہ ہے صلو قوسلام کاور وجے نصیب ہے اس کی گڑی ہوئی تقدیم سنور ہوتی ہے۔ حضرت شفیان تو ری رضی الند تعالی عند نے فر مایا کہ ہم کعب کا طواف کرر ہے تھا یک شخص کود یکھ کہ بجائے بہت پر ھنے کے ہرقد م پر درو دشر لیف پڑھتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا تیجی وہلیل چھوڑ کرتم درو دشر لیف پڑھتے ہوتمہارے پاس اس کا کوئی شرعی ہوت ہے ؟ اس نے کہا الند تعالی آپ کھے سفیان اس کا کوئی شرعی ہوت ہے؟ اس نے کہا الند تعالی آپ کھے تھین ہوتا کہ آپ مراراز فاش نہیں کریئے تو آپ کو بیعال تو رہی گئے ہیں۔ اس نے کہا اگر آپ مسافر ند ہوتے اور جھے یقین ہوتا کہ آپ میراراز فاش نہیں کریئے تو آپ کو بیعال تا دیتا بہر صل حقیقت یہ ہوگی تو آپ کو الد جے سے دائے میں میر اوالد بخت بچار ہوگی اور آپ کو بیعال بیارات کا چہرہ سیاہ ہوگی اور آپ کھیں اور چیف پھول گیا۔ اس پر بیس خوب رویا اور ''انا لند وانا ایہ راجھوں'' پڑھا۔ افسوس کہ میر سے والد کی موت سفر میں ہوئی اور ایسی بُری کہ جے بتایا نہیں جا سکتا۔ میں اپ والد کا چہرہ نے والد کا چرے ہوگران کے چہرہ سے کھی تھی اور نہا ہوت کے فوجس کے باتھوں کے جہرہ سے کہ بین دیکھی تھی اور نہا ہوت کو بسید کی طرح ہوگیا۔

# بخبر موجوغلامول عودأ قاكياب

جولوگ صدو قادسلام کے نسخدا کسیر ہے محروم بین ان کواپنے حال پیر ہنے دیجئے ۔ان کے قد رہتو ایز دی نے تالے نی بند کر دیئے ورندوہ اس فرشتہ پر یقین رکھتے بیل جو ہر درد و شریف پڑھنے والے کا درو دخو دسنتا ہے اور اس کا اور اس کے باپ کا نام جانتا ہے جس کے متعلق حضور سر در عالم بیلے نے اپنے وصال سے پہلے خبر دی اوروہ آج اس کام پر مامور ہے

جے خالفین بھی جائے ہیں۔

# ایک فرشته کُل کائنات پر حاضر وناظر

حضور سروری کم ایک فی نے فرہایا کہ میں جب و نیا ہے۔ خصت ہونگاتو میری قبرا نور پرا کیے ایسا فرشتہ مقرر ہوگا جو تمام مخلوق کی آواز سنے گااور جو میراامتی مجھ پر صلوۃ و سلام عرض کر ایگاتو و ہ کبے گا کہ آپ پر آپ کے فلاں بن فلاں نے درود شریف پڑھااوراتنی مقدار میں پھراس بندے پرائند تعالیٰ ہر درو دکے بدلے دیں ہارسلام بھیجتا ہے۔ حضور میں جہ رہے نام اور جہ رہے تمام قبیدے گانام جائے میں حضور مرورانبیاء حضرت مجم مصفیٰ تھیں گئام جائے میں

اداصلیتم علی فاحسوا علی الصلاة فانکم تعرصون علی باسمائکم و اسماء ابائکم وعشائر کم واعمامکم.

ِ جب تم مجھ پر درو دشر لیف پڑھونو حسین دجمیل صورت میں اس لئے کہ تم میر ے سامنے اپنے اساءاد راپنے آیاء کے اساءادر : قبائل داعمام کے اساء کے ساتھ چیش کئے جاتے ہو۔

#### فائده

بعض مٹ کئے نے فرہ یا کہ حضور پر نورو ہوئے گئے کا درو دشریف طاعت وقربت اور وسیلہ استجابت ہے جب بندہ تحیہ و نوسل وقر ب حضرت احمد مید کی نیت سے درو دشریف پڑھتا ہے تو اسے قرب جد حضرت احمد میدنصیب ہوتی ہے جیسے قمر کے قرب سے استمس کا قرب حاصل ہوتا ہے کیونکہ جاند سورت کا آئینہ ہے اور سورت کے انوار جائد پر چیکتے تیں۔

#### فائده

جو شخص حسنورسر دیری لم این که برایک دفعه درد دشریف پڑھتا ہے توانند تعالی تکران فرشتے کوفر ما تا ہے کہ تین دن تک اس کے گناہ ندکھھٹا۔

#### حكايت

ا یک عورت نے اپٹے لڑکے کواس کی موت کے بعد خواب میں دیکھا کیا ہے عذاب ہور ہاہے اے سخت خمکینی ہوئی ۔ ۔ پھر دیکھ کیاس کے بیٹے کونور در حمت ہے نواز اجار ہاہے اس کی وجہ پوچپی تو کہا قبرستان ہے کوئی شخص گزراجس نے حضور اکر مہلات کی یہ درد دشریف پڑھ کراس کا تواب قبرستان والوں کو بخشا ہے اس سے جھے بھی حصہ ملاہے اس کی برکت مہی ہے جو تو نے کے کہا کہ رہ تی اب یہ بن پر روی اس کی برکت مہی ہے جو تو نے کے کہا ہے۔ (روی تابین بن پر روی سے اس میں اس میں اس کی برکت میں ہے جو تو نے کے کہا گے۔ (روی تابین بن پر روی سے اس میں اس میں اس کی برکت میں ہے جو تو نے کے کہا ہے۔ اس کی برکت میں ہے جو تو نے دیکھا گے گی کہا ہے بین پر روی سے اس میں اس میں اس میں اس کی برکت میں ہے جو تو نے دیکھا گی ہے در اس میں بروی کی برکت میں اس میں بروی کو برکت میں میں بروی کرنے کی برکت میں ہے جو تو نے دیکھا ہے۔ اس کی برکت میں میں بروی کی برکت میں بروی کو بروی کی برکت میں بروی بروی کی برکت میں بروی بروی کر بروی کرنے کر بروی کر بروی کر بروی کر بروی کرنے کی برکت میں بروی کھیں بروی کر بروی کر بروی کر بروی کے بروی کر بروی کر

## نسخه اكسير بينظير

سکرات ہو یا اور کوئی سخت مشکل درہ دشریف ہے بردھ کر اور کوئی نسخہ اسپر نہیں۔ شب دروز میں کم از کم نین سو بارتو ناغہ ند ہو ہر مشکل اس ہے دور ہوتی ہے اور موت کے بعد اگر چیقو کتنا مجرم و فاسق کیوں ند ہواس بڑعمل کرنے والے کے س تھ دیکھیں کتنا کرم ہالائے کرم ہوتا ہے۔

## منزل قبر

قبر کانام س کر کلیجہ مند میں آتا ہے اور واقعی مید مقام ایساو حشت ناک ہے کہ بڑے ا کابر قبر کانام س کرآنسو بہاتے۔ ایک حدیث شریف حاضر ہے

## نجات از عذاب قبر

قبر کے عذاب ہے نجت کی بھی حضور سرورِ عالم اللہ اللہ نے بے شار تدامیر ارشاد فرمائی میں جنہیں علائے اہل سنت نے ہرا یک کے لئے مستنقل تصانیف کھیں مثلاً نماز جنازہ کے بعد دعا اور تلقین (سننی مین) قبر پر اذان اور ایصال ثواب کے سئے مختلف طریقے لیکن جارے بڑویک ایک فیمتی نسخہ ہے اسے انسان عمل میں لائے تو ہر دکھ دروسے نجات نصیب ہوگ۔ وہ ہے''عشق رسول'' میہ جس دل میں ہوگا اس کا پیڑا ایار اس پر فقیرا ہی شرح میں مختصراً عرض کر چکا ہے اور یہاں صرف بیعرض کرنا ہے کہ رحمۃ للعالمین نمی کریم کیا ہے اس وقت بھی اپنے امتی کی دشکیری فرماتے ہیں کہ میت کے قبر میں جاتے ہی ویدار پر انوار سے سرشار فرما کئیں گے۔

## عظيم فتنه

قبر کا سب ہے بڑا فتنہ شیطان کا بہاکا نا ہے حضرت امام تھیم تر ندی رحمۃ اللہ تعالی عدیہ '' نوادر الاصول'' میں لکھتے آپ کہ

اں المیت اداسئل من رمک یوی له السیطان فاشیرانی نفسه انی اما رمکلانی) جب میت سے وال ہوتا ہے تو شیطان اپی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ من تیرار بہوں۔

حضرت علیم ترقدی رحمة الندتع کی علیه بیتول لکھ کرفر ماتے ہیں که بیا حادیث ہے تابت ہے۔ فقیر نے اس کے متعلق : چندروایات رسمالی 'اذان برقبر'' میں نقل کی ہے۔

### علاج

اس فتنه کے ازالہ کے متعلق بھی حضور سرور عالم اللہ نے اپنے امتیوں کو بتادیادہ ہے'' تلقین المیت''اور کفنی کیصنا۔ تعقین المیت کوہم'' اذان برقبر'' نے تعبیر کرتے ہیں۔

### لطبق

وہائی تو ساور دیو بندی فرقہ شیطان کے لئے تو ہر قبر میں آنے کا تسلیم کرتے ہیں لیکن امام الا نبیا وحصرت محمد علق کے متعلق ہر قبر میں زیارے کے منکر ہیں۔ ( ہرا مین تارید مسنف ، ون فیس حمد )

گویا کیدہ مشرکے قائل بیں اور خیر کے ندسرف منکر بیں بلکہ اس کوشرک گردائے بیں۔ فقیر نے ان کے عقید و فذکور ہ اور ان کے دلائل کے جوابات اپنی تصفیف 'انان زقیم' اور 'ہم قبرش زیارت رس سا میں لکھ دیتے ہیں۔

## إميدان حشر

قبرے اُٹھنے ہے لے کر داخلہ جنت تک کتنااور تنگین بلکہ بخت ترین مراحل کے علاوہ بچ س بزار سال کی بیشی کا ہر لمحہ بزاروں تختیوں کا ایک ہوگا۔

# غمگسار نبی سی اللہ کی غمگساریاں

(۱)روح البيان ميں ہے كەمزار ئے تشريف لائے ہيں جب جبريل عبيدانساؤم آپ كو جوڑا پہننے كے لئے اور سواري كے

ئے براق پیش کریں گے تو آپ فریائیں گے امت کہاں ہے جبر میل علیہ انساا موہ بھی حاضر کی جائیگی۔
(۲) تر ندی شریف میں ہے کہ حضور نبی پاک تابیقا نے میدانِ حشر کے لئے فرمایا کہ جب لوگ قبورے تکلیں گے میں سب
سے پہلے ہوں گا جب القد تعالیٰ کے حضور بیش کئے جائیٹے میں قائد ہو نگااور جب وہ خاموش ہوں گے میں نمائندگی کروں گا
جب مایوس ہوں گے میں شفاعت کروں گا، پریش ن ہوں گے میں خوش کرونگا لواء الحمد میر سے ہاتھ میں ہوگا۔ اولا و آدم میں
سب سے بلند مقام میر اہوگا۔

# يطوف على الفخادم كانهم لؤلؤ مكنون.

چکندار مو تیوں ہے بڑھ کرخوبصورت ہزارخاوم میرےار دگروہ وگا۔

: (۳) حضرت کعب رضی الند تعیالی عند فرمات بین که جرروزیارگاؤ نبوی عنی صاحبها الصلو قاوالسلام ستر بنرار شخ اور ستر بنرارش م کومزاریاک کے ساتھوا پنے بیروں ہے لگا کرزیارت اور بر کت عاصل کرتے ہوئے ورو دوسلام عرض کرتے ہیں بیباں تک کہ جب میدان حشر ہوگا

اما سید ولد آدم یوه القیمة و اول من پیشق عنه القبر و اول شافع و اول مشفع (مسلم ۱۹۱۹) بین روز قیامت تمام آومیوں کاسر دار ہوں ادر سب سے پہلے قبر سے با برتشر نقب لائے والا اور پہلاشن اور پہلا وہ جس کی شفاعت قبول ہوگ۔

ن (۵) احمد ، ترندى ، ابن ماجه معترت ابوسعید خدرى رضى القد تعالى عنه براوى حضور سید عالم الفطيعة قرمات بین . اما سید ولد ادم یوم القیمة و لافحر بیدى لواء الحمد ولا فحر و مامن سى یو مندادم فمس سواه

الاتحت الوائي الحديث.

میں رو زقیا مت تماملوگوں کاسر دار ہوں اور بچھٹخر سے نہیں فرما تا اور میر سے ہاتھ بیں لوائے حمد ہو گااور بیہ برا وَ فخر نہیں کہت اس دن آ دم اور ان کے سواجتنے ہیں سب میر سے زیر لواء ہوں گے۔

(۲) داری ہیں ، ابولغیم حضرت انس رضی القد تعالیٰ عنہ ہے دادی حضور واقعے فرماتے ہیں

انا سيدالناس يوم القيمة ولا فخر وانا اول من يدخل الحمة ولافخر.

میں قیامت کے دن سر دارم دہوں اور پچھ نفاخر نہیں اور میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونگا اور پچھافتی رنہیں۔ (۷) حاکم دیمیق کیا بالروییة میں عبادہ بن صاحت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے داوی حضور علیہ فریاتے ہیں

اما سيد الناس يوم الفيمة و لا فحر مامن احد الا وهو تحت لوائي يوم الفيمة ينتظر الفحر و ان معى الوء الحمد انا امشر ويمشر الناس هى حتى اسى باب الحنة فاستفتح فيفال من هذا فاقول محمداً في الناس هي عنداً عنداً المحمد فاها رأيت الني حرات له ساحدا انظر اليه

میں روز قیا مت تمام لوگوں کا سروار ہوں اور پھھا فتار نہیں ہر شخص قیا مت کے دن میرے بی نشانی کے بینچے کش کش کا انتظار کرتا ہوگا اور میرے بی س تھ لواء الحمد ہو گامیں جاؤ زگا اور لوگ میرے ساتھ پپلیس کے یہاں تک کہ در جنت پرشریف نے جا کر تھموا وَں گا۔ پوچھ جائےگا کہ کون ہے میں کہوزگا محرکہا جائےگا مرحبا محمد علیف کھر میں جب اپنے رب کود کھوں گا اور اس کے حضور بجدے میں گریڑوں گا اور اس کے حضور بجدے میں گریڑوں گا اس کی وجہ کریم کی طرف نظر کرتا۔

. (٨) ابوليم عبدالله بن عب س رضى الله تعالى عند بداوى حضور سيدالمرسلين الله فرمات بي

ارسلت الى الحن والانس والى كل احمر واسود واحلت لى العنائم دون الابنياء وحعلت لى لارض كلهما طهور اومسجدا ونصرت بالرعب امامي شهراواعطيت حواتيم سورة البقرة وكانت عن كنور العرش وحصصت بهادون الابنياء واعطيت المثال مكان التوراه والمئين مكان الانجيل والحواميم مكان الربور وقصلت بالمفصل وانا سيد ولد ادم في الدنيا والاحره ولافحر وانا اول من تنشق الارض عنى واعن امتى ولا فحر بيدي لواء الحمد يوم القيمة وجميع الابنياء تحمه ولا فحر والى مفاتيح الحدة يوم القيمة ولا فحر والى ماتحة ولا فحر والى مفاتيح الحدة يوم القيمة ولا فحر وبي تفتح الشفاعة ولافحر وانا سابق الحلق الى الحمه والى مفاتيح الحدة يوم القيمة ولا فحر وانا امامهم وامتى بالاثر.

میں جن والس اور برسرخ وسیاہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا اور سب انبیاء ہے الگ میرے لئے پھیمتیں حلال کی گئیں اور میرے نئے ساری زبین پاک کرنے والی اور مجد تھیری اور میرے آگے ایک مبینہ راہ تک رعب ہے میری مدو کی گئی اور مجھے سورۂ بقرہ کی بچھلی آیتیں کہ فزانہ ہائے عمرش ہے تھیں عطا ہو کئیں۔ بیا خاص میرا حصہ تھا سب انبیاء ہے جدا اور مجھے تو رات کے بدلے قرآن کی وہ سورتیں ملیں جن میں سوے کم آیتیں میں اور انجیل کی جگہ سوسواایت والیاں اور زبور کے عوض

ے بینون کسمناز عوم عبر کار مجرموں کے متعلق سے نہیں مجموبات علیاء عمول شکرنا اس لئے کدان کے لئے بید منازل داهت ومرود سے مجر پورہ و تی ہے۔ اُوری غفر ۔ تھے کی صور تیں اور مجھے منصل سے تفصیل دی گئی کہ سور ہُ حجرات ہے آخر قرآن تک ہے اور میں و نیاو آخرت میں تمام بن آدم کاسر دار ہوں اور پچھ تخرنہیں اور قیامت کے دن میرے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا اور تمام انبیاء اس کے نیچے اور پچھ تخرنہی اور جھ سے شفاعت کی پہل ہوگی اور پچھ تخرنہیں اور میں تمام کھو ت سے پہلے تشریف لے جاؤں گا اور پچھ تخرنہیں۔ میں ان سب سے پہلے آگے ہوں گا اور میری امت میرے پیچھے۔

#### تائده

ا، م احمد رضا فاصل پریلوی قدس سرہ نے فرمایا کو فقیر کہتاہے کے مسلمان پرلازم ہے کہا س نفیس حدیث کو حفظ کرنے تا کہاہیے آتا کے فضائل ہے مطبع رہے۔ ( تجی سیمیں)

> پنچ کنیخ والے تو منزل گر شہا ان کی جو تھک کے بیٹھے سر راہ لے خبر

## شرح

القد کے مقرب ہارگاہ اور نیک لوگ تو اپنی منزل پر پہنٹی گئے گراے یا دشا ہُ عرب وعجم ان غریبوں اور نا تو انوں کی خبر فر ، بئے جوابے گنا ہوں کی نا تو انی کی وجہ ہے چلتے چلتے تھک ہار کر بیٹھ گئے بیں اور سفز نہیں کر سکتے ان کوآپ اپنی رحمت ہے منزل ہدایت پر پہنچ ویں۔

شعر سی بن کی مذکورہ بالاصورت کے چیش نظر امام اہل سنت رحمۃ القد تعالیٰ عبیدان مجر موں کی نشائد ہی فرماتے ہیں کہ جن کے متعلق احد دیث میں ہے کہ قبور ہے اُٹھتے ہی ان پر گناہوں کے گھرسر پرر کھ دیئے جائیں گے اور وہ میدانِ حشر کو جارہے ہوئے۔

# قرآن مجيد

(١)وهم يحملون اورارهم على ظهورهم.

وه أَلُهَا كُيلِ كَاتِينَا إِنِينَا بِوجِيدِ (آلناهِ) إِني بينْفول برِ-

(٢)ولاترروا.....

اور شأتھائيگا كوئى دوسرے كابو جھ (كناه)

#### زاحاديث

(۱) جب قبروں سے روانہ ہول کے نیکی بدی لکھنے والے فرشتے ان کے ہمراہ ہول گے اوران پر گواہ ہول گے۔

(۲) کا فراور فی سن بری صورت برانظیس کے بعض خنز بری صورت میں بعض کتے کی صورت میں بعض بندر کی اور سو دخور ۲ سیب زوہ کی مثل ہوں گے اورظلم سے بتامی کا مال کھانے والے جب قبروں سے اُٹھیں گے اور آگ کا شعلہ ان کے منہ سے نظے گاوغیرہ وغیرہ۔ ( تذکر قامع استانٹی ٹن میدیانی تی سنی ۱۲)

جنگل در شرول کا ہے میں بے یار شب قریب گھیرے ہیں جار ست سے بدخواہ لے خبر

### حل لغات

بے بار، مدرگار۔ بدخواہ ، براجا ہے والا دشمن۔

## شرح

اے مجوب آپ کی راہ بیں تنہا در ندول بھرے جنگل طے کرر ہاہوں کے جنگل بی میں رات قریب آن لگی اور جھوا کیلے :

یا رو مددگار کو چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرایا ہے خدار ا آپ جلد مد دفر مائے۔ در ندول سے مراد بے دین اور :

ید ند بہب لوگ جی جن کے بارے میں حدیثوں میں "ریب اب فی ٹیساب فر مایا ہے۔ اسی مطابقت سے سرائیک کے مشہور :

ولی کامل خواجہ خواجگان حضر سے خواجہ غلام فرید قدس سرہ نے فرمایا

ره وچ اودن چور! (سرا یکی دایان)

خدا کرے اپنا معامد ہلامتی کے ساتھ ایم ویل کیونکہ راستہ میں چور ڈاکواڑ کر مال چھین لیتے ہیں۔

## بدخواہ اہلیس اور اس کے چیلے

ان ن کا شیطان ( بیس ) ہے ہڑ ھے کراور دشمن کون ہوگا اللہ تعالی نے اس کی عداوت اور دشنی کے متعلق قرآن مجید : میں بار ہار عبیہ فرمائی ہے۔

> منوں کی موریز جد وک کا تاس ٹوٹا ہے کوؤ تم میں برکاہ لے خبر

## حل لغات

کوه غم ناپر ژ- پر کاد ، شکے کے پرایر تقیر شے۔

شرح

اے ہیارے محبوب بھٹے آپ کے فراق میں غم کا پہا ڑتو میرے سر پر پہنے ہی تھااور اب کچھ دوسرے معمولی سے غم آپ فراق کے زیر دست غم میں مجھ پرٹوٹ پڑے میں اور وہ رہ بین کہ میں اپنے عزیز وا قارب سے جدا ہو گیا ہوں اور میں ایک اجنبی مسافر بن گیا ہوں۔ راہ کی منزلیں بھی نئ نئ میں مجھے کوئی بہچانتا بھی نہیں ہے ایسی حالت غربت ومسافرت اور کمزوری میں میری جلد فیر گیری فرمائے۔

وہ سختیاں سوال کی وہ صورتیں مہیب اے خبر اے خبر اول سے آگاہ لے خبر

## حل لغات

مېيپ، ۋرا ۇنى\_

## شرح

قبر میں پیش آنے والے بینی اور قطعی واقعات پر اعلیٰ حضرت علیہ الرحمۃ کواتنا بیقین ہوگیا ہے گویا سیجھ ہی فاصلے پ
اپنے س منے بیسب پچھ ہوتا و کھے کر کہدر ہے ہیں کے قبر میں منکر و نکیر دونوں فرشتوں کی ایسی ڈراو نی صور تیں ہیں کہ الا بان
اوالحفیظ اور اس میں مستزار یہ کہا ہے سوالات میں ہوئی تنی اور نہا بیت ترش رو نی ہے جار ہے ہیں حالا تکہ مرنے وا ب
ایجارے پہلے ہی اپنے گنا ہوں پڑم کے مارے ہیں اور غم بالا نے غم یہ ہے کہ ڈراؤنے کیرین ہوئی تنی ہوئی تھی گھے کہ کہ رہے
ایس سب حالات ہے آپ تو خود ہی بفضلہ تعالی باخبر ہیں کس کے بتائے کے محتاج نہیں ہیں ۔ لہذا جلد مدوکوآ کے اور
ایس کھر پورمد وفر و کے ایسانہ ہو کہ آپ کے گئیگر امتی استحال میں فیل ہوجا نمیں۔

مجرم کو بارگاۂ عدالت میں لائے ہیں شمرت بنیوں میں تیمان رو ہے نہ

## شرح

مجھ گنبگارہ جرم کارکومیدانِ حشر میں ہارگا ہُ عدالت کے اندر پٹیش کیا جا چکا ہےاور دوسرا کوئی بھی اس ہارگا ہُ عظمت وجوال میں سفار شی نہیں بن سکن للمڈاوہ مجرم اپنی ہے کی اور بے یا رو بے مدوگاری کی حالت میں ایسے پیارے مجبوب آپ ہی کاشد ت سے انتظار کرر ہاہے فور آمد دکوآئے۔

ابل عمل کو ان کے عمل کام آکینگے میرا ہے کون تیرے سوا آہ لے نب

شرح

نیک لوگوں کونو ان کے نیکٹملو ل ہے نجات ہے گی کیکن مجھ جیسے گنہگار کوسوائے آپ کی ذات اور آپ کی شفاعت کے کوئی آسرانہیں۔

# اعمال اچھے تو قبر میں آرام ورنہ عذاب

حضرت ابو ہر ہوہ رضی القد تعالی عند روایت فرماتے ہیں کہ حضرت رسول خدا ملے گئے نے فرمایا کہ جب فرشتے مومن کی روح علیین میں لے جوتے ہیں تو جہال مومنین کی روحیں رہتی ہیں اس کے پاس وہ پہلے پیٹی ہوئی روحیں ایس خوشی آتی ہیں بھیے کہا تہ دنیا میں تم بھی اپنے کسی غیب کے آئے پر خوش ہوتے ہو پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ قان کا کیا حال ہے پھر کہتے ہیں کہ (اجھوا بھی تنس و بھر پوچھتا قر سر مرب نے اور فعال اس طرح ہے ورفعال اس طرح ہے وہ کسی شخص کے بارے میں کہتا ہے جوال سے پہلے مر چکا تھا کہ وہ تو مرکبیا تمہارے پاس تبیس آیا تو ضروراس کو دوزخ میں پہنچ دیا گیا۔ (اس مرب کے کہا تھا کہ وہ تو مرکبیا تمہارے پاس تبیس آیا تو ضروراس کو دوزخ میں پہنچ دیا گیا۔ (اس مرب کے کہا کہ الروایة طویلة)

مجھے پر بڑی ب نگداز مصیبت آن پڑی ہے میری مدوفر مائے۔

ہابر زباتیں بیاں ہے ہیں آفاب گرم کوڑ کے شاہ کڑہ اللہ لے خب

حل لغات

# كوثر كے شاہ ،اے دوش كوڑ كے مالك كثرہ الله ، جملة وعائيہ (سدمزوجس اے فوب نيان كر ـــ)

## شرح

یہ میدان حشر کا تصور نقشہ بیش کیا جارہ ہا ہے امام ابل سنت علیہ الرحمۃ نے تصور با عمصا ہے کہ حشر پر یا ہے آفا ہس کے اوپر نہا ہے گرم ہے پیاس کی وجہ ہے لوگوں کی زبا نیس با برنگل آئی ہیں۔اے حوش کوٹر کے مالک القد تق لی آپ کوخوب زیادہ فضل وانوں مت عطافرہ نے اپنی پیاری امت پرترس کھائے اور ان کی یاور کی فرمائے اور جام کوڑ عطافر مائے۔ مانا کہ سخت مجمرم وناکارہ ہے رضا تیما ہی تو ہے ہندۂ ورگاہ لے خبر

## شرح

ان ساکرف مجرم و ناکارہ ہے لیکن بیتو مسلم ہے کہ آپ کا غلام ہی تو ہے بس اس نسبت کی لائ رکھ کر ہی مدد ! فرمائیے۔

# منقبت حضور غوث الاعظم رضى الله تعالى عنه

بندہ قادر کا بھی قادر بھی ہے عبدالقادر سرباطن بھی ہے طاہر بھی ہے عبدالقادر

### حل لغات

قا در ، قدرت ریخے دالا ۔عبدالقا در ، نام ِ نامی اسم گرامی غوشہ صدانی حسنی وسینی رضی القد تعالی عند۔ سر باطن ، پوشید ہ ہونے کا بھید۔

#### شرح

حضورغو ہے ہیں کہ کا نام عبدالقا در ہے جس کے معنی قادر کے بندے کے بیں کیکن ساتھ ہی ساتھ خدانے ان کو مقام محبو ببیت عطافر ، کرقد رت د کرامت بھی عطافر ، ئی ہےاور ائند تعالٰی کی صفت باطن کاراز آپ کی ذات بیں مخفی ہےاوراسم

ا ہی طاہر کی صفات بھی آپ میں تمایاں ہیں۔

#### فائده

اس میں اعلی حضرت نے وہ قاعدہ بتایا کہ مضاف کی قد رومنزلت مضاف الیہ پرموقو ف ہے یہاں وہی قاعدہ ذبین میں سبجھیں کہ حضور سیدنا غو ہے اعظم رضی الند تعالیٰ عنہ قا در مطلق کے عبد بیں تو قدر ومنزلت میں کون تی کی ہے جبہ قا در مطلق نے آپ کواسر ایر فل برہ و باطنہ ہے نوازا ہے اور آپ جملہ کمالات ولا بہت کے جامع اور اسرایہ البید کے بخزن بیں اس مطلق نے آپ کواسر ایر فل برہ و باطنہ ہے نوازا ہے اور آپ جملہ کمالات ولا بہت کے جامع اور اسرایہ البید کے بخزن بیں اس کے آپ جمد العقم کی کرامتیں ہے تا پہلا دھر سے جامع اور اسرایہ البید کے بخز ن بیں اس کے تاب جمد العقم کی کرامتیں ہے تاریخ بی البید کھر ت کے جامع اور اسرایہ البید کے بخراب بی تعلیم کی کرامتیں ہے تاریخ بی بینے بیغ برخد الفیان کے کرامتیں ہے تاریخ بی الفیان کی کرامتی کی کرامتیں کے تاریخ بیال میں اس وہ بیانی کو ہوائی کا رویز بیانی کا رویز بیانی کو بیا

# هدا وحود وحدى محمدك لاوحود عبدالقادر

يعنى بيده جو دُر مُروانيك كاه جود بينه كه عبدالقا در كا\_

اس کلام فیض التیام ہے تا بت ہوا کے فوٹ الاعظم کی ذات حضور واللہ کی ذات میں فناتھی اور ذاتا وصفا تا وقو ما و فعلاً و حالاً و کمالاً فناء فی الرسول خضاور بیر تنہ سوائے ذات نوٹ ٹیہ کے اور کی کو نصیب نہیں ہوا۔ مرید ان صفا کو چاہے کہ حضرت غوثیہ کی محبت اپنے دل صدافت منزل میں الیم رکھیں کہ وہ محبت زن وفر دوخولیش واقر با کی محبت پر ما لب ہواور ول کے گھیز میں حضرت کے اسم کا تنش اید قائم کریں کہ جب تک میزندہ رہیں تو نہ ہوں حضرت کی مناقب جب بگوش اعتقا و تیل یفین کرلیں منکر نہوں کیونکہ فروایا ہے جناب رسول التعقیق نے کہ

# علم اسرار ہے ماہر بھی ہے عبدالقاور

#### شرح

ی عبدالقا در جیدا نی رضی الند تعالی عند ثر بیعت مطهره کے مفتی بھی میں اور امت کے قاضی بھی اور علم اسرار اہبیہ کے ماہر بھی میں جواصل میں علم تصوف اور اس کے راز میں۔

### مفتئ شرع

سیدناغو خواعظم رضی القد تعالی عند کوم جه اجه تها و حاصل تحالیکن آپ نے عمد آا ہے استعمال نہیں فر مایا تا کہ امت بیں انتشار ند ہو جبکہ مذا ہب اربعہ پر اجماع امت ہو چکا اس لئے آپ نے امام خبیل رضی القد تعالی عنہ کے فد ہب کی تقلید اختیار فرہ کی اور آپ کے افتاء عالم اسلام میں تھیلے۔ چنا نچہ آپ کی سوائے میں ہے کہ جب سند درس افتاء پر قدم رکھ امحلہ کے ایک چھوٹے سے مدرسہ میں درس وقد رایس کا کام شروع کیا ، واعظ فر مانے لگے کہ سالوں اور مہینوں میں نہیں دنوں اور ہمقوں میں ہی شہرت ہوگئی۔ طلباء کا بھوم ہوا کہ گر دو فیش کے مکانات خرید نے پڑے مجامعے میں مدرسہ نے ایک وسیح و شہانہ شکوہ حاصل کربیا نے فتاہ تیار ہوگئی جس ہے تربیت پاکر علیاء ، صلحاء واولیاء اقصاعے عالم میں پھیل گئے۔ مواعظ میں بچوم کی وہ کشرت ہوگئی کہ لاکھوں کا اجتماع ہونے لگا دور دور رہے قادی آنے لگے۔

#### لطيقه

ای تقلید پر حضور نو شا و عظم کی طرف منسوب کتاب نفیته الطالبین میں رفع یدین وغیرہ کا مسئلہ لکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ چند و مگر مس کل جس میں اوم شافعی واوم احمد حضبل رحمدالقد کے مسائل میں تو افتی ہے کود کی کرغیر مقلدین و ہائی عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ قوش اعظم رضی القد تعالی عنی تو و ہائی تھا چنا نچہ و ہا ہوں کے سر وارمو ہوی ثناء القدام رسری نے اپنے اخبارا ہاتھ دیم شامر تسری ہوں کے موحد اور پورے نتاج سنت امر تسری جون ۱۳ صفی ۱۳ پر صاف لکھ دیا کہ الشیخ عبدالقا در جیا اتی بڑے کے موحد اور پورے نتاج سنت جس کو آئ کل کی اصطلاح میں اہل حدیث (مربی) کہا جاتا ہے۔

#### جواب

مختفقین اہل سنت کے نز دیک غلیۃ الطالبین حضور خوشے اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصنیف نہیں تفصیل دیکھئے فقیر کا رسالہ ' صدیۃ اس کمین فی قریش نئیۃ ایٹ 'بڑین' اگر ہو بھی تو وہ بھی غیر مقلدین وہا بید کے مذہب کے بھی خلاف ہے اس کے ورچنوں مسائل الٹا غیر مقددین وہا بید کے نذہب کے گمراہ ہونے کی دینل ہے مثل تقلید واجبہ جسے بیہ لوگ شرک کہتے بیں (۲) ڈاڑھی بیمشت پر قبضہ اور ان کی واڑھی چو تھے بٹن ہے بھی آگے (۳) سنت بیس تر اور کی اور ان کے نز دیک بیس تر اوت کیدعت ہے (۳) ہاتھوں کو بوسر دینا (۵) ہزرگوں کی تعظیم کے لئے قیام دغیر ہ جنہیں بیصاحبانِ شرک یا بدعت میں شار کرتے ہیں تفصیل کے لئے دیکھنے تقیر کارسالہ'' کیا نوٹ مضم ، ہن تھے''

### دعوت حق

اگر غیر مقلدین کے نز دیک ان کے ہم مذہب تھے تو بسر وچٹم حضورغوٹ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے عقائد و معمولات کوشلیم کریں مثلاً غیرتہ الطالبین میں لکھا ہے کہ اولیاءاللہ پرسر عالم ملکوت منکشف ہوتے ہیں اور ان پر عالم جبروت کے کئی عدوم منکشف ہوج نے ہیں عجیب وغریب علوم و حکمشیں ان پر القاء ہوتے ہیں اور کئی تنم کے عدوم غیبیہ پر آگاہ ہوتے میں۔

اور مکھ ہے کہ القد تعالیٰ اوپ ءِ کرام کولوگوں کے دلوں کے اسرارے مطلع فر مایا ہے کیونکہ میرے پرور دگار نے ان
کے دلوں کوراز دان اور پوشیدہ ہاتوں کا این بنایا ہے اور پھر فر مایا کہ پھر ولی اللہ تو حید کی کری پر بیٹے جاتا ہے پھراس ہے تمام
حجابات اور پر دے دور کر دیئے جاتے ہیں۔ بہر حال غیر مقلد بن کی بید بوائے کی بڑیا طفل تس ہے لیکن میرا تجر ہہے کہ یہ
معمولی ہی ہات اپنے مطابق یا کر جتنے رتگ کے کا لے سب باپ کے سالے شور مچاتے رہے ۔
منبع فیض بھی ہے ججع افضال بھی ہے
مہر عرفان کا منور بھی ہے عبدالقا در

## شرح

آپ تمام فیوض الہید کے منبع بیں اور خاندانی نسبت وشرافت ہے بزر گیوں اور بڑائیوں کا مجموعہ بھی ہیں اور عوم ِ ابھ کے آفتاب میں آپ بھ کے نور کی روشنیاں چیکتی ہیں۔

### صفات ثلاثه

اس شعر میں حضورغومیہ اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ کی تین صفات بیان کی گئی بیں ان ہر نینوں پر بحث کے سئے وفات ور کار بیل۔ یہاں پرسیدنا ا، مربانی حضورمجد دالف ثانی رضی القد تعالیٰ عنہ کاا کیسکتوب جامع عرض کردوں اس میں آپ ک صفات عالیہ کی تعریف خود بخو دہوجائے گے۔

حصرت شیخ موصوف رضی القد تعالی عند کے مکتوبات میں ہے اللہ کز وجل کو پینچنے کے دوطریقے ہیں ایک طریقہ نبوت کا ہے ادر اس طریقہ سے انبیاء علیہم السام بغیر کسی دسیلہ کے اللہ تعالی کو پینچ جاتے ہیں اور بیرخاتم الانبیاء رسول اللہ جائے گئی۔ ذات ِگرامی پرختم ہو چکا ہے اور دوسرا طریقہ دلایت ہے اور اس طریقہ پر چلنے والے اللہ تعالی کو بالواسطہ پہنچتے ہیں اور بیہ ا قطب وادتا و،ابدال ، نجيء اورعامة الاولياء نين اورائي طريقة بين والطحظرت عنى رضي القدتعالى عنه بين اور بيه مصب عالى استحرا أي يتعلق ركفتا ركفتا ركفتا ركفتا ركفتا ركفتا ركفتا ركفتا و حضرت في كريم الله تعالى عنها الورا مام حسن وحسين رضى الله تعالى عنها بيمى الله مقام بين حضرت من وحسين رضى الله تعالى عنها بيمى الله مقام بين حضرت من وحسين رضى الله تعالى عنه الورخي بيد بيم بيمى بيه مقام الله تعالى عنه والورجي في من من وحفى الله تعالى عنه والورجي في من الله تعالى عنه الورخي والله تعالى عنه والورجي في من من الورغي والله تعالى ومنا والمورجي في من الله تعالى ومناطق ومناز من كورائي المورخي الله تعالى ومن الله تعالى عنه كاوصال مواتو بيه منافي الله تعالى ومناز المورك والمار بالمورك والمار بالمورك والمارم بين من من الورائي من الله تعالى ومن الله تعالى ومن الله تعالى ومن الله تعالى عنه كاومال مواتو بيد المنان الورياء و بربان الاصفياء و فوث الارض والسماء و فوث و بين مناز بيان كرية بياء و الورك بيان الاصفياء و فوث و بركات بي جمين بيمى الا مال كريت ويد منصب عالى آپ كرواله كي من الله تعالى عنه كرديا اوران حفرات و بين مناورا قطاب، نجاء و الياء كوثو شواعظم رضى الله تعالى عنه كرديا اوران حفرات بيان كروا الله مناز الله مناز الله مناز المن و المناز الله مناز الله مناز الله مناز الله مناز الله مناز المن و المناز الله مناز الله و الله مناز الله من الله والله وا

رافلت شموس الاولين وشمسنا

ابداعلي افق العلى لاتغرب

(قصيدة نوثيه)

ہم ہے پہلے لوگوں کے آفتاب غروب ہو گئے اور ہمارا آفتاب ہمیشہ بلندی کے آٹانوں پررہے گااور غروب ندہوگا۔ شموس شمس کی جمع جس کے معنی آفتاب اور اس جگہش ہے مرا دہدایت وارشاد کے فیوضات کا آفتاب مراوہ اور افول ہے فیوض میں ندکورہ کا منقطع ہوج نا مرا دہے نیز آپ کے ساتھ بھی اس شے نے تعلق پکڑا جو پہلوں کے ساتھ مینی وہ اویا عکرام کوفیض پہنچ نے کاواسط ہے۔ (سکتر بت جد ۳۳ نیم ۱۳۵۲)

### ازاله وهم

بعض صاحبان مطالعہ کی کی ہے یا محض وہم ہے کہدویتے ہیں کہ مجد والف ٹانی غویثِ پاک ہے افضل ہے میں سمجھتا ہوں کہا گروہ کی ضدے کہتے ہیں تورو حانبیت کے قانون پر تباہ و پر باد ہیں ہاں سابق دور میں بعض بزرگوں کی بزرگ مسلم مثلاً سیدیا ابوالحن شاذ کی اور حضور داتا قدس سرہمالیکن جب تمام اولیائے امت نے غویثِ اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ظهور کے بعدان کی فضیلت تمام اولیاء نے تشکیم کر لی تو اب ایسی بحثوں کا کیا فائدہ ۔ تفصیل و کیھئے فقیر کارسالہ'' قد منو ث مبھی ہر کردن میں ''

### طيفه

بعض چشتیہ سید ما نظام الدین وہلوی کوافضل ثابت کرنے کی کوشش کی ان کاروسر کار گولڑ ہ قدس سر ہ نے خوب فرمایا۔ ( کمنؤیا ہے گولڑ ہ)

> قطب ابدال بھی ہے تو ارشاد بھی ہے مرکز وائزہ سر بھی ہے عبدالقادر

## حل لغات

قطب، اصل میں چکی کی گئی ہے وف میں سر دارقم اور وہ و لی جس کے سپر دکسی علاقہ کا انتظام ہو۔ ابدال، بدل کی جن ہے اور اہل تصوف کے بزویک اور وہ ابدال ، بدل کی جن ہے اور اہل تصوف کے بزویک اور وہ اللہ کا وہ جس کے بپر دونیا کا انتظام ہواور ایک کے انتقال کے بعد دوسرااس کے افائم مقدم کیا جو تا ہے ۔ محود بہید ، وئیل کا دھڑ اجس پر بہید گھومتا ہے ، مرکز ، گاڑنے کی جگد۔ دائر ہ ، گول خط سر بہسراسین اراز مجمد ہے۔

## شرح

غوٹ الاعظم رضی القد تعالی عندا بدال کے سر دار میں اور وعظ ونصیحت اور رہنمائی کے تحور بھی اور خدائے بزرگ و برتز کے دائر واسرار کے مرکز بھی۔

# حضور غوث اعظم رضى الله تعالىٰ عنه قطب الاقطاب والابدال

اس میں تو شک کی گئے گئی ہی نہیں جب آپ کا قدم جملہ اولی ء کی گر دن پر ہے اس کی تفصیل اسی شرح حدا کی بخشش کے حصہ اول میں گزری ہے۔ اسی لئے آپ کو قطب الا ہدال کہنا ماننا عین مراد ہے اور میہ قاعدہ اپنے مقام پر مسلم ہے کہ ابدال بنانا آپ کے سپر دقد یعنی ہفت اقلیم میں جالیس ابدال ہروفت رہتے ہیں ان کا تقرر آپ کے افتیار میں ہے جا ہے چور کو وہ منصب عطا فرما دیں۔

# چور کو ابدال بنادیا

فاوم نے اطلاع دی کے فلال بیٹن کال فوت ہو گیا ہان کی جگہ کوئی مقرر فرماد یجئے۔اس رات کوہی کاشان فوھیت

میں ایک شخص داخل ہوکراند ھاہوگیا آپ نے اس کا ہاتھ بکڑ کر پوچھاتو کون ہے گڑ گڑا کر بولاچور ہوں غرجی اور فاقہ کے ہاتھوں مجبور ہوکر آیا تھ یباں پننی کراند ھاہو گیا ہوں آپ کوترس آ گیا۔ لب مبارک آتھوں کولگایا تو بہکرائی سینہ کوانوار ہے بھر کراورو لی بنا کران ہزرگ کی جگہ ابدالیت کے درجہ ہرِ مامور کردیا۔

## محور ارشاد

جب مسلم ہے کہ آپ کی نظر کرم کے بغیر کوئی و لایت کے درجے پر فائز نہیں ہوسکتا تو پھر آپ محورار شا دندہوں گےتو۔
پھر کیا ہوں گے۔ و ہے آپ کے وعظ وار شاوکا کیا کہنا آپ کی سوائے میں ہے کہ آپ ہفتہ میں تین ہا روعظ فر مایا کرتے تھے۔
ہمیدہ المہارک ، شنبہ کی شام ، یک شنبہ کی شیخ کو آپ کے شاگر ویش عبداللہ جبائی فرماتے ہیں کہ آپ کے جو وعظ حسنہ سے گئ لا کوف تی و فی ر ، ہداعتقا ولوگ را فراست پر آگئے۔ شیخ عمر کمیاتی فرماتے ہیں میں کوئی مجلس ایسی ندہوئی کہ یہو دی ، نصرائی ،
ف سق و فی جر ، رہزن قاتل اور کوئی را فضی عقید ہ باطلہ ہے رجوئ نہ کرتا ہو۔ آپ کی تقاریر کا بنیا دی موضوع کی بوست کی المیس و نہیں ہو کہ حضرت محمد صطفی عیاتے کی فراتے گرا می ہے المیس کی استواری ہوتا۔
نمیروی تعلق باللہ تو کل علے اللہ مجلوق ہے بیازی ، یا دِ اللی ، محبوبانِ بارگا و حضرت محمد صطفی عیاتے کی فراتے گرا می سے نہیں کی استواری ہوتا۔

# مركز اسرار الفيه

اسرارالبیای تو ولایت کی علامت ہے اور حضور تو ہے اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ جملہ اولیا ء کے سر دار ہیں تواس معنی پ آپ مرکز اسرارالبیا بھی ہیں۔حضرت قاضی ابو بکرین موفق الدین رحمۃ القد تعالیٰ عدیہ آپ کی شان علمی کاا ضہار یوں فر ماتے نبیں

وهو مقرب والمكاشفة حهرة بعيوب اسرار وستر صمائر

آپ اللدتعال كى رگاه كے مقرب بن آپ برعالم غيب سے پوشيده اسرار ورموز ظاہر بوئے۔

بلكه خودغو شواعظهم صنى القدتعالى عندا ہے وجو ؤل ميں بار بار فريائے بيں ايک وعويٰ ملاحظہ ہو

اگر میری زبان پرشر بعت کی رکاوٹ کی لگام نہ ہوتو میں تم کوان سب چیز وں کی نبر دیدوں جوتم اپنے گھر میں کھاتے اور رکھتے ہوتم سب میرے سامنے شخشے کی بولکو ل کی طرح ہوجن کے ظاہراور ہاطن سب کچھ نظر آتے ہیں۔( ، ہے۔ ارسنی ۴۴۴)

> سلک عرفان کی ضیاء ہے کہی ورمختار اخ الیاد انعاز بھی ہے عبدالقادر

## حل لغات

سلک، موتیوں کی کڑی۔ عرفان ،اللہ کی پیچان۔ ضیاء، روشنی۔ در، موتی۔ مختار، پسندیدہ۔ فخر، جس پر فخر و ناز کیا جائے۔اشاہ ،شبہ کی جمع ،بمشکل ،ہم جنس۔ نظائر ،نظیر کی جمع مثل، در مختاراوراشاہ و نظائر کتابوں کے نام بھی ہیں۔

### شرح

خداد نمدقد دس جل شاند کی عرفان کی موتیوں گیاڑی کی روشنی لینی اولیاءالند کی جماعتوں کے نورِ ہدایت دراصل یہی غو بشاپاک بین جوخدا کے پسند بیدہ اور منتخب موتی بین اور ہم جنس وہم مباہات کے لئے فخر ومباہات بھی سید ناغو ث الاعظم شیخ عبدالقا در بی ہیں۔

سیدناغو فی اعظم رضی الند تعالی عند جمله عارفین کے لئے نور مداست میں۔ آپ نے ظاہری اور باطنی عموم کا در س بھی جاری فرہ یو جس سے اکثر شاق الند نے مداست قبول کی اور آت تک آپ کے نام لیوا اور آپ سے مستفیض ہونے والے موجود میں۔

## تقد سودا

آپ کے باطنی فیوضات و ہر کات تا قیامت پر نقیر بہت کچھ لکھ چکا ہے آپ کا ظاہری فیض بھی ہروقت جاری ہے جو بھی بھمد تی ول اور مچی عقیدت ہے آپ کو یا دکر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ کی عطاواؤن سے مدوفر ماتے ہیں۔ چند مشہدات ملاحظہ ہوں

صوقالا مرار افوید است عاده وظیفه یا شیع عبدالقادر حیلامی شینا للگی حل المشکلات بین مشهور ہے۔ شاہ ولی القدمحدث وبلوی رحمۃ القد تعالی علیہ استجابی میں لکھتے بین کراس کی ترکیب سیدے کداول دور کعت نفل بعدازاں ایک سوگیارہ باردرود شریف اس کے بعدا یک سوگیارہ بارکلہ تمجیداس کے بعد شینٹ لیک میں شیعے عبدالقادر حیلاری روسے۔

## دلائل جواز

اس وظیفہ کا عدائے اولیا عوا تکارہے بلکہ فتوائے شرک تو ان کاطر وَا متیازہے حالاتکہ انہی کے پیشوا شاہ و لی القد کے علاوہ ان کے دیگرا کا پر بھی اس کے جواز کے قائل بین مثلاً مولوی رشید احمد گنگوہی فتا، ٹی رثید بیاسنی اور مولوی اشرف عی فقانوی فتا، ٹی اشر فیا بعد اسفی ۲ والدا والت، ٹی بعد سفیت ۹ میں جواز کافتو ٹی ویا۔ مزید تفصیل فقیر کارسالہ ''ب عبد القادر جیلانی شیشا للّٰہ 'پڑ ھئے۔

#### حكايت

ا یک عورت حضورغو شیداعظم رضی القد تعالی عند کی مرید نی تھی اس پرایک فاست عاشق ہوگیا۔ایک ون وہ ہاہر پہاڑ کی طرف غار کی طرف کسی کام کے لئے جارہی تھی تو فاست کو بھی اس کے جانے کاعلم ہوگیا پہنچ کراہے بکڑ کراس کے وامنِ عصمت کوچا ک کرنا جا ہاتو عورت نے حضورغو شیداعظم رضی الند تعالیٰ عنہ کو پکارا

العياث يا عوث الاعظم ، العياث ياعوث النفيين ، العياث ياشيح محى الديس ،

العياث ياسيد عبدالفادر

اس وقت حضورغو بیشاعظهم رضی القد تعالی عندوضوفر مار ہے بیتے آپ نے گھڑاویں غار کی طرف پیھنگیں وہ کھڑا کیں اس فاسق پر گئی بیہاں تک کہ وہ مرگیا وہ عورت تعلین لے کرحضرت غو ب اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور تمام قصہ سنایا۔ (''خرت' ان طرمنی ہے'')

> اس کے فرمان میں سب شارح تھم شارع مظہر ناہی وامر بھی ہے عبدالقادر

## حل لفات

شارح ، شرح کرنے والا۔ شارع ، حضور الله علیہ ، جائے ظہور ۔ ناہی ، منع کرنے والا۔ امر ، تکم وینے والا۔

## شرج

حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عند کے جملہ فرمودات حضور واقع کے تھم کی پوری وضاحت وشرح ہیں اور ناہی والم مرحضور واقع کے سرا پامظہر سید ناعبد القاور جیلانی رضی اللہ تعالی عند ہیں۔

## شارح حكم شارع

شارے لینی نبی پاک میں گئے گئے ہے آپ بہترین شارح بیں آپ کی مملی زندگی کے علاوہ آپ کی تقاریر کے مجموعہ آئی بھی معنے بیں ان کے مطالعہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے رسول اکرم تفیق کے دین اسلام کی کتنی بہترین شرح فرمائی ہے۔ چند نمو نے ملاحظہ ہوں

> ہر مسلمان کے لئے ان چیز ول کا ہونا ضروری ہے۔ (اول) احکام الّبی کی پابندی اور تغیل کرنا۔

( دوم ) ان چیز و ں ہے جن کے لئے اللہ تعالیٰ منع فرما تا ہےا حتر از کرنا اور پچنا۔

(سوم) قضا ولدر رپر داختی رہنا کہی تفدیر کا شاکی نہ ہو۔

ان نتیوں خصوصیتوں ہے بھی خالی شدر بینااسلام کا پہلا ورجہ ہے لبندا برمسلمان پرلازم ہے کہوہ ان کا پابندر ہے اور ہمیشہا ہے ول میں ان کا خیول رکھے اور ان پر کاربند ہوسنت کی پیروک کرنا اور بدعت ہے بچٹا اور رسول ہوئے کا حکم ماننا خدا کود احد مطلق سجھنا۔

## علمى مقام

آپ کے علم مقد مرکوخ افین بھی ون گئے اس علی مقام کے تحت واقعی آپ شارح علم شارع عبیدالسلام ہیں۔ (۱) اوام شعرانی قدس سرونے فروایا

يتكلم في ثلاثة عشرة علما (عِنْ تُعْبِدُ اللَّهِ ١٢٥)

آپغو ہے اعظم رضی القد تعالیٰ عند تیرہ علوم میں تقریر فرمائے۔ اسی لئے کسی شاعر نے فرمایا

پيش روج مله قصيخان عرب عجمي شدند

كسه بسع تساز كسي ولبطف وفيصباحبت وارد

آپ کے سامنے تمام فصی سے عرب کو نگے ہو گئے اس لئے کہ آپ کی تفتگو قصاحت و نطافت و تازگی ہے بھر پور ہے۔

# ابن الجوزى رحمه الله نے گھٹنے ٹیک دیئے

اہل علم کومعنوم ہے کہ علامدا بن الجوزی رہمۃ القد تعالی علیہ تمام اولی و کے خلاف ہتے بالخصوص حضور تحو ہے اعظم رضی القد تعالیٰ عند سے تو بنتی ہی رہتی ہیں سال کے آپ نے اوائل بین شمین سیس (سیس) میں اولیا و کے خلاف خوب لکھ لیکن القد تعالیٰ عند آپ کی جلس سمی میں پیشس گئے۔ آپ نے ایک آبیت کی تمیارہ و جوہ بیان کئے بیبال این الجوزی کاعلم جواب و سے ایک وفعہ آپ نے بعد آپ نے جا لیس د جوہ بیان کئے جوابی الجوزی برکا بکارہ گئے بالآخر حضور تو ہیو اعظم رضی القد تعالیٰ عند کے علیہ سے مقام کا اعتراف کیا۔ ( قلا کہ الجوابم )

بلکہ بعد کومر بدہ ہوکر خلافت سے نوازے گئے ثابداس کے بعد ہی صفۃ الصفوۃ وغیرہ کی بیں لکھیں جو فضائل وکمالا متوادلیاء پرمشمل ہیں۔

#### لطيفه

مخالفین کے دھو کہ و فریب کی ایک نشانی پیجھ ہے کہ وہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ عدیہ کے اوائل کے دور کے حوالے وکھا کرعوام کو گمراہ کرتے ہیں۔

### ملفوظات

آپ نے فروہ کے اللہ تعالی کے ساتھ کی کوشر یک ندھیر انا اور اس کی ذات وصفات کومنز و جا نتا اس پر کوئی تہمت نہ گانا بغیر کسی شک وشبہ کے وین اسلام کو بچاہ نتا ، مصیبت کے وقت صبر کرنا اور برحالت میں ثابت قدم رہنا اور اللہ ہے اس کا فضل و کرم طلب کرنا ، نا کا می ہے واپوس برگز ند ہونا اور اس کی ذات پر بروقت امیدر کھنا ، وشنی و کیبتہ ہے احتر از کرنا ، ہم جماعت ہوکر عبوست الی بچاا با اور خدا کے داسطے آئی میں محبت ر کھنا اور کیبتہ سے بچٹا اور بندگی الہی سے زیبت حاصل کرنا ، ہم ، ہروقت اس کی جانب متوجہ رہنا اور اس کے داسطے آئی میں محبت ر کھنا اور کیبتہ سے بچٹا اور بندگی الہی سے زیبت حاصل کرنا ، ہروقت اس کی جانب متوجہ رہنا اور اس ہے برگز روگر دانی ندکرنا ، تو بہ جس تجلت کرنا اور شب وروز میں بھی اس کی بیا دے ، ہروقت اس کی جانب متوجہ رہنا اور اس کی بیا دسے میں شکرنا ، تو بہ جس تجلت کرنا اور شب وروز میں بھی اس کی بیا دسے فل ندر ہنا اور عذر ہے بھی سستی ندگرنا۔

برایک مسلمان کے لئے ضروری ہے بلکہ بڑتخص کوا بیا کرنا چا ہے اس امید پر کے ممکن ہے کہ اللہ تف لی جوارتم الرحمین ہے ہم پررحم فرہ ئے اور نیک بخت عطا فرمائے۔وہ اس دوز غ ہے امان دے اور نعمت ہائے بہشت جہاں کثواری بیوا وُں ب کی صحبت اجھے اچھے گھوڑوں کی سواری ،مفرح خوشبو اور حبینہ جمیلہ حوروں کی خوش آئندہ آوازیں خوشحال کریں گی اور ب نینجم وں شہیدوں اور نیک بندوں کے ساتھ مرحبہ اسلے بخشے گا۔

حضرت نو بین کے رضی الند تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ حضور تبی کر میں گئے جھے نواب ہیں تھم فرمارہے ہیں کہم ہوت کو نہیں کر میں تاہد کی ہوں۔ حضورا کرم تفاقہ نے سات دفعہ بچھے پڑھ کرمیرے مند ہیں پھو نکا اور فرمایا وعظ کر۔ دوسرے روز نمی ز ظہر کے بعد ہیں منبر پر جیٹ میرے ار دگر د بہت جمع تھا سوج کر ہاتھا کہ کیا کہوں۔ اسی وقت میرے جد امجہ حضر بنا کی کرم القد وجہد الکریم تشریف لائے اور چھم تبہ بچھ پڑھ کر دم کیا۔ میری زبان فوراً کھل گئی سارے بغداد میں میرے وعظ کے جہد ہوئے کے فوٹ الاعظم کوالقد تعالیٰ نے براؤراست حضور نبی کریم تعلقہ کے علم و حکمت ہوازا اسلیم میں میرے وعظ سے جہوئے اربیم جمال میں فیضیا ہے ہوئے۔

آپ کی مجلس میں چھوٹے بڑے ،غریب وامیر اور آقاد غلام کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔ باوشاہ اوروز راءآپ کی مجس میں نیاز مندا نہ حاضر ہوتے اور باا دب جیٹھے آپ کو جو بچھ فرمانا ہوتا ہے دھڑک فرماتے ،سلاطین وقت پر کڑی ہے کڑی تنفید کی جاتی لیکن وہ اس ا دب دسکون کے ساتھ اس کو سفتے جس طرح دوسر سے قوام الناس چنانچیان مجالس بیس اکثر و بیشتر اس طرح سے عام تنفید فرماتے ۔ اے علم وعمل میں خیانت کرنے والے! تم کوان خدار سیدہ بزرگوں ہے کیا نسبت۔ اے اللہ کے وشمنوا اے اللہ کے بندوں کے ڈاکوؤں تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں جتلا ہو بیدنفاق کب تک اے عالمو! اے زاہد و!با وشاہوں اور سلطانوں کے لئے تم کب تک منافق سے رہوگے تا کہ ان سے دنیا کا مال وزرشہوات ولذت حاصل کرتے رہوتم اوراکٹر شامان وقت اللہ کے مال اوراس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن ہو۔

ہارائے من فقوں کی شوکت تو ڑ دے اور ان کوؤلیل فر ماءان کوتو ہے کی تو فیق دے اور ظالموں کا قلع قمع فرماء زبین کوان سے پاک کردے بیاان کی اصلاح فرما۔

اے یہ دشہ ہو! اے فالموااے غلامو! اوراے منصفو! اوراے منافقو! اوراے مخلصو! و نیاا یک محد و دو فت تک ہے اور اسٹرت بین تبہارا حسب ہوگا اورائے مجاہد ہے اور زہد ہے جملہ ماسوالانند ہے کو بچھوڑ و ،غیر ہے طلب کو پاک کروجس نے دنیا کے امیر و ب ہے خوف یا طمع کو دلوں بیس جگہ دی وہ موحد یا نائب رسول بیلے ہونے کا دعوی نہیں کرسکتا کیونکہ فالق کے بدلے تخلوق ہے امید وخوف دکھنا شرک ہے۔

ا ہے گلوق اوراس ہے کی پرستش کرنے والے منافقو حق تعالی کو بھلانے والے گردن جھ کا پھر تو بہ کراس کے بعد علم سیکھا ورعمل کراور مخلص بن ور نہ ہدایت نہ یا پڑگا۔

تم رمضان میں اپنے نفسوں کو پانی پینے ہے رو کتے ہواور جب افطار کاوفت آتا ہے تو مسمانوں کے خون سے افطار : کرتے ہوان برظلم کرکے جو ہالتم نے ان سے لوٹا اس کو نگلتے ہو۔

اے لوگو! افسوس کے تم سیر ہوکر کھاتے ہواور تمہارے پڑوی بھو کے بیں اور پھرتم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مومن ہیں۔ تنہاراا بمان سیج نہیں وغیرہ وغیرہ۔

# مظهر ناهي و آمر

حسنورغو ہے اعظم رضی القد تھا کی عند حسنور مطابقہ کی صفت آمرونا ہی کے مظہر منصے چند نمونے آپ کی ان دونو رصفتوں کے ملاحظ ہوں۔

ویکھو! نی کریم میں اسے ہاتھ ہے سائل کو دیا کرتے اور اپنی اوٹنی کوچارہ ڈالتے اس کا دو دھ دو ہے اور اپنا کر ہیں ا کرتے تم ان کی مطابقت کا دعویٰ کیے کر سکتے ہو جبکہ اتو ال وافعال میں ان کی مخالفت کر رہے ہو۔ اے عالموء اے فقہیو، اے زاہدوء اے عابد دء اے صوفیو تم میں کوئی ایسانہیں جو تو بہ کا حاجت مند نہ ہو۔ ہمارے پاس تمہاری موت اور حیات ک ساری خبریں ہیں تجی محبت میں جس میں تغیر نہیں آ سکتا وہ محبت اللی ہو ہی ہے جس کوتم اپنے دل کی آٹھوں ہے دیکھتے ہو اور وہی محبت روحانی صدیقوں کی محبت ہے۔

ا نفس ،خوا ہش ،طبیعت اور شیطان کے ہندو میں تنہیں کیا بتاؤں میرے پاس تو حق ورحق ،مغز ورمغز اور صفا ور صفا تو ڑئے اور چوڑنے کے سوالیجھ جمین ہیں یعنی تو ڑنا ماسوا اللہ سے اور چوڑنا اللہ ہے۔ اے من فقو 'اے دعویٰ کرنے والو! اے جھوٹو میں تمہاری ہوں کا قائل نہیں ایل ول کی صحبت اختیار کرو تا کہتم کو بھی ول نصیب ہولیکن تمہارے پیس ول تو ہے ہی نہیں تم تو سرایانفس وطبیعت اور ہواو ہوں ہو۔

## باشندگان بغداد سے خطاب

اے بغداد کے رہنے والوتمہارے اندر نفاق زیادہ اور اخلاص کم ہوگیا ہے اور اقوال بلا عمال بڑھ گئے ہیں اور عمل کے بغیر قول کی کام کانہیں تمہارے اعمال کا بڑا حصہ جسم ہدوج ہے کیونکہ روح اخلاص وتو حیدہ سنت رسول انتھائے پڑقائم ہے غفلت مت کرواور اپنی حالت کو پلٹو تا کے تمہیں راہ سلے جاگ اُٹھوا ہے سونے والو جاگ اُٹھوجس پرتم نے اعتما دکیا وہ تمہارا معبود ہے اور جس پر نفع یہ نقصان میں تمہاری نظر پڑے اور تم ایسا مجھو کہ اس کے ہاتھوں حق تف کی نفع وثقص ان کو جاری کے کہاتھوں حق تقارات کے اُتھوں حق تقاری کے اُتھوں حق تقاری کے اُتھوں حق تقارات کے اُتھوں حق تقارات کے اُتھوں حق تقارات کے اُتھوں حق تقارات کی اُتھا دائے کا کہا اُتھا ہا کہا گئا۔

# <mark>ُدرباری علماء زهاد اور سلاطین سے خطاب</mark>

اے علم وعمل میں خیونت کرنے والوائم کوان ہے کیا نسبت اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو! اے اللہ کے ب بندوں! ڈاکہ ڈالنے والوتم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں جتاا ہو بیانفاق کب تک۔

اے یا لموءاے زاہرہ! باوشاہوں اور سلطانوں کے لئے کب تک تم منافق بنے رہو گے کرتم ان سے اپنازر و مال شہوات ولذات حاصل کرتے ہوتم اورا کثر با دشاہان و قت القد کے مال اور اس کے بندوں کے بارے بیس طالم اور خیانت '' کرئے والے ہو۔

اے اہی من فقوں کی شوکت تو ژوے اور ان کوؤلیل فر ماکر با ان کوتو بہ کی تو فیق عطا فر ما اور ظالموں کا قلع قلع فرما وے زمین کوان ہے پاک فرم وے یاان کی اصلاح فرما (سمین) ( قتب سات ز نتج بہ نی )

اس عمومی خط ب میں اکتر تخصیص بھی فرما یا کرتے تھے اکثر امراء وسلاطین وقت آپ کی خدمت میں وہ کے فیر
کے حصول کے لئے حاضر ہوتے اس موقع پر آپ ان کو تھیجت فرمائے اور وعید النی ہے ڈرائے۔ ایک ہار المستنجد ہا اللہ آپ
کی خدمت ہا بر کت میں ہاریا ب ہوا اور حضرت کی خدمت میں دی تو ڈے اشر فیوں کے پیش کئے اور قبول فرمائے پر اصرار
کی۔ آپ نے دونوں ہاتھوں میں چند اشر فیوں کو لے کردگڑ اتو اس وقت ان سے خون نیکنے لگا اور اس وقت حضرت نے المستنجد سے فرمایا تھیج میں اللہ ہو۔
المستنجد سے فرمایا تمہمیں اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون کھاتے ہوا ور اسے جمع کر سے میرے یاس لاتے ہو۔
فلیفہ پر انسی جین طاری ہوئی کہ بے ہوش ہوگیا حضرت نے جلال سے فرمایا اگر تمہما رائستی رشتہ نبی کر بے مقاور نہ ہی کئی

وزیر ما حکم کے درواز ور گئے۔

اگرکوئی خلیفہ آتا تو آپ تصدأ اپنے دولت خائے تشریف لے جائے اگر خلیفہ بیٹے جاتا تو آپ تشریف لاتے امراء ہے آپ سخت گفتگو کرتے فرہ نے کہ ان کے دل کامیل بہت سخت ہے تندو تیز الفاظ اس میل کو کھر چ سکتے ہیں۔ ذی تصرف بھی ہے ماؤون بھی مختار بھی ہے کار عالم کا مدیم بھی ہے عبدالقا در

### حل لغات

ذی تصرف، صدحب افتیار۔ ماذون ، اللہ تعالیٰ ہے اجازت ویا ہوا ، ہا صلاحیت وہ غلام جس کو ما لک نے بین دین اور خربیرو فروخت کی اجازت وے دی ہو۔ مختار ہنتنب ، پہند بیرہ۔ کارعالم ، دنیا کا کام۔مدیر ، تدبیر کرنے والا۔

#### شرح

حضرت نمو ہے یا کے رضی الند تعالی عند حضور پر نو وہ ناتھ کی جانب سے صاحب اختیارا درصاحب اجازت بھی ہیں اور اپنے آتا کے پہندیدہ بھی ہیں اور کا کتات کے امور ( ہ م ) کے مدیر بھی سیدناعبدالقا در رضی الند تعالی عند ہیں۔

# ذی تصرف

حضورغو ہے اعظم رضی اللہ تف کی عنہ کے تصرفات کا کیا کہنا کرا ما ہے غوشیہ پڑھنے پر یوں محسوں ہوتا ہے کہ آپ سرا پ تصرف ہی تضرف ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ فر مائیں

حضورغو ہے اعظم رضی القد تعالیٰ عنہ کوا یک عورت اپنا بچہ پیر دکرتی ہے پچھے کے بعد ریاضت ہے ٹیجیف و کیجے کراور جو کی روٹی کھاتے پاکر کہتی ہے خوب میں نے اپنا لخت جگراس لئے سپر دکیاتھا کہ وہ سوکھی روٹیاں کھا کر کا نٹاین جائے اورآپ مرغ اُڑائیں جس کی ہڈیاں سامنے رکا بی میں پڑی ہوئی تھیں۔

آپ نے جیسے ہی ہڈیوں پر ہاتھ رکھ دیاتو مرغ زندہ ہوکر کہنے لگا۔ فرمایا تیرا بیٹا بھی جب اس قابل ہوجائے گاتو سب پکھ کھائے گا۔ (الفتاوی الحدیشید)

## مفلوج ونابينا بچه تندرست هوگيا

ایک نا جرکے بہاں ضیافت پر گئے کھائے چننے کے ساتھ دستر خوان کے گوشے پرایک بند مٹکا بھی رکھ دیا گیا۔ آپ کی ہیبت سے سب لوگ خاموش تھے کھائے کے بعد اشارہ سے مؤکا کو کھلوایا تو اندر سے ایک مفلون اور ما در زا داند ھا بچہ برآمہ ہوا جوآپ کی دعائے فوراً تندرست ہوگیا۔

## فقهاء كاعلم سلب كرليا

ایک موفقہا ومختلف موالات موج کرامتخان لینے کوآئے آپ نے نظر جوڈالی دیوانگی طاری ہوگئی کپڑے بھاڑ دیئے اور پچھ در بعد قدموں پرگر پڑے۔نامور فقہاء تھے آپ کاابتدائی زیانہ تھاشہر میں ایک شور پڑ گیااس کے بعد آپ نے سب کو سینے سے مگا کر ہرایک موال کا خود ہی بتا دیا اور خود ہی جواب دیا سب تخیر تھے فقہاء نے بتایا کہ پہنے ان کاعلم بھی سب ہوگ تھا۔

### طے ارض کا کمال

ایک شب ہا ہر نگلے تو ایک صاحب بیجھے ہو لئے درواز وَ شہرے نگلتے ہی ایک ایک پررونق شے و کھے کرمتھیر ہوئے پھر
ایک گھر میں گئے۔ بیصہ حب تو ستون کے بیجھے جھپ گئے پھر کراہنے کی آواز آئی پھر ایک بیمار لایا گیا اس کے بعد ایک
سر پر برد لہی مو نچھوں والاشخص آیا جس کی مو نچھیں کٹوا کراور کلمہ کی تعییم وے کرنا م محمدر کھا۔ بیمار مرگیا آپ نے لوگوں سے
فر رہا جھے تھم ہوا کیاس گومتو فی گا قائم مقام بنادوں۔

اس کے بعدوالی جیج آئے بہت کم عرصہ لگا تیج کوان صاحب نے جوشب کاداقعہ پوچھاتو فرمایاوہ شہر نہاوند تھا جو لوگ جمع تنے وہ ابدال تنے ۔مرنے والابھی انہیں میں تھا جو بھار کو کاند سے پر اُٹھا کرلا یا وہ حضرت خضر عدیدالسلام تنے جنہیں ۔ مسلمان کیا گیاوہ قسط طنید کا عیب کی تھاوہ قائم مقام بنادیا گیا کس سے اس کاذکرند کرنا۔

# ایرانی لشکر کو لوٹادیا

ش و ایران نے بغداد پر پورش کی خیفہ منہز مامدا دجا ہی آپ نے شیخ علی ہے کہا بھیجا کہ بغداوے چلے جا و بتادیا کہ انشکر کے آخری کن رہ پر خیمہ میں تین شخص ہوں گے ان ہے کہنا اگر کہیں کی دوسرے کے تکم ہے آئے بیں تو جواب میں تم .

مجھی کہنا۔ چنا نچہ بھی ہوا جواب بن کرا کے شخص نے ہاتھ ہو ھا کر خیمہ کے بند کھول دیے جس کے ساتھ ہی پورے کا پورائشکر ف موثی کے ساتھ واپس چلا گیا۔

### استرعورتوں سے مقاربت

ا یک عقیدت مند فادم نے خود کوا یک رات ستر عورتوں ہے مقاربت کرتے دیکھا۔ میں اس نے حاضر ہو کرخوا ب سنایا فرہ یا گھبرا وُنہیں جھے علم ہوگیا تھ کہ تم ستر عورتوں ہے زیا کے مرتکب ہوگے۔ میں نے خدا ہے دعا کی کہان گنا ہوں کو بیداری ہے خواب میں ہدل دیں ہی ہوااورتم عداب ایم ہے جا گئے۔

## فاقوں اور بھوک کی عظمت

ایک شخص اس حالت میں حاضر ہوئے کہ خود بھی فاقے سے شےاور بال پچوں نے بھی کی روز سے نہ کھایا تھا۔ سلام
کیا تو فرہ یا جھوک فزانوں میں سے ایک فزانہ ہے جسے دوست رکھتا ہے اُس کوئی ریبعطا فرہاتا ہے۔ جب بندہ تین روز تک
پہنوئیں کھ تا تو خدا کہتا ہے کہ تم نے میری دجہ سے پہنوئیں کھایا اب میں تجھے کھلاؤں گا۔مصیبت گزرری تھی دل کی حالت
بناری تھی قریب تھ کہ چیخ اُٹھیں کے گرا ثارہ سے دوک دیا اور چھر فرمایا کہ خدا جب اپنے بندے کی آز ماکش کرتا ہے اور وہ
اپنی مصیبت کو پوشیدہ رکھتا ہے تو دوا ہے دوگنا اجرعطا فرما تا ہے۔

اس کے بعد آپ نے قریب بلایااور پوشید گی کے ساتھ پکھی بیش کر دیااس پر پکھے کہنا جا ہا فرمایا خاموش رہو فقیر کو چھپانا ہی بہتر ہےان کانام شیخ ابوٹھ الجو نی تھا۔

## ولی کامل کی زیارت کرادی

ایک شخص کو حضرت شین احمدر رق می سے ملنے کا بہت شوق تھا۔ خو ب پاک رحمۃ اللہ تھا گی عدمت میں بیٹھے : ہوئے شخے دفعۃ خیال ہوا کداُن ہے بھی ملہ قات ہوجاتی تو بہتر تھا۔ ادھر خیال گزراادھرا پ نے فرمایا شین احمدر فاعی رحمۃ اللہ تع کی زیارت کرلو پھر کر جو و یکھا تو ایک بارعب ہزرگ بیٹھے نظر آئے اور فرمانے گئے کہ جو شخص حضرت شین عبدالقا ور حمۃ اللہ تھ لی علیہ جسے اولیا ، کی زیارت کرلے اسے پھر مجھے شخص کی کیاضر ورت باقی رہ جاتی ہے میں خودان میں میں خودان کی ملاقات ہو گئے فرمایا کے پہلی ملاقات کافی نہتی عرض کی شخص میں میں خودان کے مدخت میں ہوگئے۔ ایک مدت کے بعدان کی ملاقات ہو گئے فرمایا کے پہلی ملاقات کافی نہتی عرض کیا خصور تو بی ہو گئے۔ ایک مدت کے بعدان کی ملاقات ہو گئے فرمایا کے پہلی ملاقات کافی نہتی عرض کیا خصور تو بی ہو گئے۔ ایک مدت کے بعدان کی ملاقات ہو گئے فرمایا کے پہلی ملاقات کافی نہتی عرض کیا خوا کے خیال ہوتے ہی فوراملہ قات کرا دی۔

### كرامات سلب كرلين

ایک نوجوان آپ کی دہلیز پر پر بیٹ نی کے عالم میں پڑا ہوا تھا۔ شیخ ابوالحسن رحمۃ القد تھا لی عبیہ سے عرض کی کے میراقصور معاف کرا دیجئے ۔ شیخ کی خدمت میں پہنچ تو صورت دیکھتے ہی فرمایا کہ اس نوجوان کوتمہارے حوالے کرتا ہوں۔ شیخ نے بہ ہرآ کرنو جوان کو بشارت دی کہتہ ری خطامعاف ہوگئی ہے کہتا تھا کہ وہ دہلیز سے نکلا اور پر عمروں کی طرح ہوا میں اڑتا ہوا چوا گیا۔

جیرت ہوئی تو خودصنور نے ہی فرمایا کہ پیشخص پر داز کرتا ہوا بغداد شہر پر ہے گزرااور دنیال کرنے لگا کہ اس شہر میں جھے جیں کوئی بھی نہیں۔اس لئے میں نے اس کی کرامات سلب کرلیں اگر شیخ علی اس کی سفارش ندکر تے تو اس گت فی پر میں اے ہرگز ندچھوڑتا۔

### مانون ومختار

عبد (مموک) کی ایک تنم ماذون ہے جسے مالک کی جانب برطرح کے تصرفات کی اجازت ہوتی ہے پھرشرعاً اس عبد کا برقول وقعل اور عمل بچے وشراء میں دیگرامورو معاملات بیں عبد کاصرف نام اور در حقیقت وہ مالک کا سمجھا جاتا ہے براتمثیل (بین انبیہ عوادی ء)القد عزوجل کے دون عباد بیں ۔وہ برطرح ہے تصرف فرما کیں گے وہ القد کا ہی ہوگا بھی وجہ ہے کہ جب القد تھ کی نے ملائکہ کرام کے رہا ہے آ دم کوملوم غیبیہ کا اظہار کرکے فرمایا

انبئوني باسماء هوالاء ان كنتم صدقين

جھان اساء کی ثروے اگرتم سے ہو

جب انہوں نے بچز وانکساری دکھائی تو یہی علم غیب جوآ دم علیہ انسلام نے ظاہر فر مایا اللہ عز وجل نے اپنی طرف منسوب فرمایا

كماقال أني أعلم عيب السموت والأرض. ( بإردا )

مين بى آسانول اورز مين كاغيب جانتا جول

اس معنی پراللدعز وجل نے انہی محبوب ماذون بندوں کے لئے متعدد مقامات پر فرمایا

وسحرلكم مافي السموت ومافي الارض

اورتمهارے تا لع كياجوآسانوں اور جوز مين ميں ہے

#### فانده

تنخیر کا حقیق معنی ہے ...... کوسی شے کوسی کے قبضہ و تصرف میں ویٹا مجازی معنی میں ہے شے کو کسی کے سئے نفع کی ا سئے نفع کی اچ زہ ویٹا۔اگر آبیت میں "ما"عام ہوتو محبوبان خدا کے لئے ہر دونوں اورعوام کے لئے مجازی معنی ہے۔ چنا نچیاس حقیقی معنی پر حاجی امدا دالندم ہا جرکمی رحمۃ الند تعالیٰ علیہ ضیا عالقلوب میں فرماتے ہیں کہ

در المارد و المعال و لا ما گرده در المعال المعال الما معاور و الما معاور الما و الما

. . . . .

جس میں دہ عارف تمام جہان پرمنصرف ہوجہ تا ہے اور ''<mark>سسے سے لیسک کالفہ بلایو تاج</mark>ے اور وہ صاحب اختیار ہو جاتا ہے۔

## مدبر أمور عالم

بيان كر بعض لوكول كوشرك كاجيفه موجواتا بصحالاتكه خودالقد تعالى في "فالمدمر ات امر ا" ( منزمات ياروه)

میں ملائکہ کرام کوبھی اوراو میائے عظام کوبھی اس صفت ہے تواز ا ہے۔ چنانچیمفسرین نے بالا تفاق لکھا ہے'' السمسد سے امو آ'' ملائکہ کرام بین تو او میاء کرام بھی بین چنانچیرو ح البیان کاایک اقتباس ملاحظہ ہو۔اولیاء کرام کے فوس شریفہ سے بعید نہیں کیان ہے مالم میں آٹار کاظہور ہووہ ووصال کر گئے ہول یاز ندہ ہوں۔

قاذا كان التدبير بيد الروح وهو في هدالموطن فكذا اذا انتقل منه الى البررح بلد هوا بعد مقارقة البدن اشد تاثير او تدبير الان الحسد حجاب في الحميته الاترى او الشمس اشداحراقا اذالم يحجها اعمام او بحوه (روق بي نابده منه اس)

جب تدبیرروح کے ہاتھ میں ہےاوروہ اس وطن دنیا میں ہےا ہے ہی جب دنیا سے رخصت ہوکر برزخ میں منتقل ہوتا ہے بلکہ وہ تو بدن سے حدائی کے بعد زیاوہ تا ثیر و تدبیر رکھتا ہے اس لئے کہ جم تجاب ہے کیا نہیں دیکھتے کہ سوری جب یا دل وغیرہ سے محبوب نہ ہوتو زیا دہ گرم ہوتا ہے۔

## تدابير غوث اعظم

آپ کی تداہیر عالم کے متعبق کراہا تہ نوشد کا ہا ۔ بر بے کراں کی طرح ہے صرف ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں

ایک عورت نے حضور نوٹ بیا کہ رضی القد تعالیٰ عنہ ہے اولا دکی دعا کاعرض کیا آپ نے نوٹ محفوظ میں ویک کہ

اس کے نام کوئی اولا ونہیں لیکن آپ نے القد تعالیٰ ہے اس کے لئے دو بچوں کا سوال کیا۔ عما آئی کہ لوٹ محفوظ میں اس عورت کے نام ایک بچی نہیں لکھا گیا اور تم دو بچوں کا کہدر ہے ہوعرض کیا تین دے دو پھر عما آئی ایک نہیں تم تین ما تک اسے بوعرض کیا تین دے دو پھر عما آئی ایک نہیں تم تین ما تک اسے بوعرض کیا تین دے دو بھر عما آئی ایک نہیں تم تین ما تک اسے بوعرض کیا تھی دے سوال پر اس عورت کو سات لڑکے ہی فریخے۔ ( تفریخ الخاطر ملنص صفح سے سات ما تک ڈالے ندا آئی اب صرف آپ کے سوال پر اس عورت کو سات لڑک ہی دیگئے۔ ( تفریخ الخاطر ملنص صفح سے سات ما تک دالے ندا آئی اب صرف آپ کے سوال پر اس عورت کو سات لڑک ہو دیگئے۔ ( تفریخ الخاطر ملنص صفح سے سات ما تک دالے ندا آئی اب صرف آپ کے سوال پر اس عورت کو سات لڑک ہو کہ نوٹ کے دیکھ کے دیا تھی تھی ہو کہ اللہ کا میں میں سے سات ما تک دیا ہو تھی ہو کہ ان کی دیا تھی تھی ہو تھی ہو کہ اللہ کو تیکھ کی دیا ہو تھی ہو

### از اله وهم

سن وہمی کو بیروہم نہ ہوکہ رہے کیسے اسے حدیث قدی ( بنی ری مسلم ) کے جملہ

### لئن سالني لا عطينه

اگر مجھے محبوب مانگے تو میں اے ضرور ضرور دو ل گا۔

کوس منے رکھنا جا ہے۔وہم کا مرض تو چلا جائے گاہاں ضد نہ جائے گی کیونکہ وہ لاعلاج ہے کہ جے چہٹ جائے اے نہیں چھوڑتی۔

رهک بلیل ہے رضا لالہ صدوات بھی ب

# ئے کا وسف و اگر کھی ہے جبر تقادر

### حل لغات

رشکِ بنبل، بنبل کی جلن ،حسد \_ لالہ، ایک قتم کاسرخ بھول جو ہا بر سے سرخ اور اندر سے سیاہ ہوتا ہے ۔صد ،سو، مج زاً ہے شار۔ داغ ، داغ دھید۔

#### شرح

رضا اگر نغمہ سرائی اور نعمت خوانی میں ایک طرف رشک بلبل ہے تو دوسری طرف رضا کا قلب فراق محبوب میں گل لالہ کی طرح بے شار داغدار ہے۔اے سیدنا شیخ عبدالقا در آپ کا رضا آپ کی تعریف کرنے ولا اور آپ کا ذکر سنانے والا بھی ہے۔

# واصف فوث اعظم

حسنورغو ہے اعظم رضی القد تعالیٰ عند کے نیاز مندوں اور مداحوں کی حدوعد کہاں لیکن جس فرالے رنگ میں امام احمد ر ض فضل پر بلوی قدس سرہ نے حضورغو ہے اعظم رضی القد تعالیٰ عند کے فضائل و کمالات بیان فرمائے ہیں بیآپ کا حصد ہے اور آپ کے می لفین ومنکرین کے اعتر اضاعت کے ایسے وندان شکن جوابات تحریر فرمائے ہیں کداگر مخالف ضدی اور ہمٹ وهرم ندہوتا تو اسے سوائے تسلیم کے جارہ ہیں۔

پھرصرف واصف و ذا کری نہیں بلکہ ہر معاملہ میں ہارگا ہُ نوشیت بناہ میں محود متعفر ق کے سوائے نوٹ اعظم رضی اللہ ا تعالیٰ عنہ کے نوسل کے کسی طرف و کچھنا بھی گوارانہیں کرتے اور یبی سے اور پکے مرید ہیں۔

چنانچد حفرت علامہ محدا حمر مصبی کی لیمنے بین کے نسبت قادری اور غیرت نبت کا اثر بھی امام احمد رضا پرویہ ہی تھ جو
اکا پر اوریاء کو اپ شیوٹ کی ہرگاہوں میں ہوتا۔ ایک ہارعرض کیا گیا حضرت سیدی احمد زروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو
بزرگوں میں ہے فرمایا جب کی کوکوئی تکلیف پہنچ یا زروق کہہ کر ندا کر سے میں فورا اس کی مدوکروں گا۔ اعلی حضرت نے
فرمایا کہ میں نے بھی اس قتم کی مدوطلب نہیں کی جب بھی میں نے استعانت کی یاغوث ہی کہا تا میں درگاہ میں خاصر ہوا احاطہ میں مزامیر وغیرہ کا شور مجا تھ طبیعت
سیمری عمر کا تیسواں سال تھ کے حضرت مجبوب الہی کی درگاہ میں حاضر ہوا احاطہ میں مزامیر وغیرہ کا شور مجا تھ طبیعت
منتشر ہوتی تھی۔ میں نے عرض کیا حضور میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں اس شوروشعب سے جھے نجات ملے جیسے ہی
پہلا قدم درگاہ میں رکھ۔ معلوم ہوا سب ایک دم جب ہوگئے میں سمجھا کہ واقعی سب لوگ خاموش ہوگئے قدم روضۂ مہارک
سے باہر نکا او تو بھر وہی شور وغل تھ اور پھر اندر قدم رکھا بھر وہی خاموش موا کہ بیسب حضرت کا تصرف ہے بید بین

کرامت و کی کرمد و منگنی جا بی بجائے حضرت محبوب اللی رضی الند تعالی عند کے اسم مبارک کے "یاعن ثاہ " زبان سے نکلا۔ میں نے اکسیراعظم اسلام قصیدہ در شانِ غو شے اعظم بھی تصنیف کیا اس قصیدہ میں عرض کرتے ہیں سرتو کی سرور تو کی سرراسر و ساماں تو کی جال تو کی جانال تو کی جانال تو کی جان را قرار جال تو کی

حضور سیدناغو پ اعظم رضی القد تعالی عند کے مناقب د کمالات بیان کرنے اور اعدائےغو پ رضی القد تعالی عند کو دندا پ شکن جوایات و پنے پراہ م احمد رضا خان قد س سرہ نازاں بھی بین چنانچی فرمایا

> میری قسمت کی نشم کھائیں سگان بغداد بند میں بھی ہوں تو ویتا رہوں پہرا تیرا

ریصرف شاعرا ندوعوی نہیں بلکہ حقیقت بھی یہی ہے کہ انہوں نے نا موسِ غوشیت کی حفاظت اور فضائل قاور بہت کے اظہار واعلان میں کوئی فروگز اشت رواندر کھی۔وہ ان کی محبت میں اعداء کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے البتہ دوستوں کے اعتقادواعتما و کے تحفظ کی خاطر ہرشیہ واعتراض کا شافی جواب دیناا پنا فرض مصبی سیجھتے تھے۔

ای عقیدت و نصب کا صلی تھا کہ ارباب باطن کوسر کارغوشیہ سے یہی بتایا کہ جمارا نائب احمد رضار حملۃ اللہ تعالیٰ علیہ بے۔ مولا ناعبدالعلیم صدیقی میرشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی اس طرف اشارہ فرمایا وہ نوا سنج میں۔

حمهبين بحيلار بهوعلم حق اكتاف عالم مين

## نعت پاک۲۲ شه لولاک عبرالم

گڑرے جس راہ ہے وہ سیدوالا ہوکر رہ گئی ہاری زیمن عنہ ہار ہوکر

#### حل لغات

عنرسارا، فالص عنرايك مشهور نهايت عمده خوشبو- سارا، دراصل ايك جُند كانام ب جهال كاعطر بهت مشهور ب

#### شرح

حسورسردی لم،نورمجسم الله جسرراه عرفررے آپ کے شریف لےجانے کے بعدوہ ساری زین ان گئے۔ جسم معطر کا بیان

فقیر نے کتاب " خوشبوئے رسول "میں حضور سرور عالم اللہ کی خوشبومبارک کے اپنی استعداد کے مطابق مضامین

جمع کئے بیں چند تمونے ملاحظ فریائیں۔

- (۱) حضورسرویه عظر موالی کی والا دیت کے وقت سارا کمر ہ معظر ہو گیا۔
- (۲) سیدہ حلیمہ رضی القد تعالیٰ عنہ، کیبلی مارزیارت ہے مشرف ہو کمیں تو کیبلی مارزیارت پر آپ سے خوشبوم سکنے کی گواہی دیتی تاری-
  - (٣) گھرے گئیں تووہ خودفرہ تی ہیں کہ نہرف اپنا گھر بلکے تمام قبیلہ کابر گھر خوشبوے مہلّنا تھا۔
- (۳) متعد در دایات ہے ثابت ہے کہ جب حضور سرور عالم اللہ جس گل ہے گزرتے تصفو و ہ خوشبو ہے معطر ہوجاتی تھی۔ لوگ آپ کواس کے ذریعہ سے تلاش کر لیتے تھے۔

ِ (الف) حضرت چاہر صنی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ہیں کہ میں حضور علیقہ کے پیچھے آپ کو تلاش کرنے آتا تو صرف خوشبو سے ہی پہچیان جاتا کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ (بعد اللہ ٹی اللہ ٹی اللہ کا میں عنم ۱۸۸۶)

# 

۵) حضرت انس رضی اللہ تق کی عند نے فرمایا کہ میں نے کسی رہٹم یا دیبا کوآپ کی تھیلی مبارک سے زیا دہ فرم ہیں پایا اور نہ: کسی خوشہو کوآپ کی خوشہو سے بڑھ کریایا۔ (بنی رئ شیف)

(۱) جس شخص ہے آپ مصافی کرتے تو وہ سارا سارا دن اپنے ہاتھ میں خوشبو پاتا اور جس بچد کے سر پر آپ اپنا وست مہارک رکھ دیتے وہ خوشبو میں دوسر سے ہے متاز ہوتا۔ چنا نچے حضرت جابر بن سمر ورضی القد تعالی عند فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کر پم حقاقی ہے سے تھا نے میں کو بھر آپ اپنے گھر کی طرف نکلے میں بھی آپ کے ساتھ نکلا۔ بچے آپ کے سماتے تاہاں میں سے ہرایک کے دخسار کوا ہے ہاتھ مبارک ہے میں فرمانے گئے۔ میرے دخسار کو بھی آپ نے مسے فرمانے پالے میں بنایا تھے عطار کی صندوق سے نکالا

جو\_( مسلم ) جو\_( مسلم )

(۷) حضرت واکل بن حجر رضی القد تق کی عند فرمائے میں کہ جب میں رسول الشّعظی ہے مصافحہ کرتا یا میر ابدن آپ کے بدن ہے مسرکر تا تو میں بعداز ال اس کا اگر اپنے ہاتھ میں پا تا اور میر اہاتھ ستوری ہے نہ یا وہ خوشبو وار بموجا تا۔
(۸) حضرت بن میر بن اسو درضی القد تق کی عند فرمائے میں کہ دسول الفقطی ہے نہا ہاتھ مبارک میری طرف برو صابا کی و کیسا بھوں کہ وہ برف ہے شختار ااور کستوری ہے ذیا وہ خوشبو وار ہے۔ (سمب بدنیہ)
اس کی مزید تفصیل فقیر کے دسالہ 'خوشبو ہے رسم ن' کامطالعہ فرمائے۔

اس کی مزید تفصیل فقیر کے دسالہ 'خوشبو ہے رسم ن' کامطالعہ فرمائے۔

درخی انور کی جملی جو قمر نے دیکھی
درخی انور کی جملی جو قمر نے دیکھی

#### حل لغات

بوسدوه أنتش ياء يا وك كي تلواك نشان كابوسدو يخوالا (نا ن قد م يوضون يا)

#### شرج

حضور نبی کریم منطق کا روثن اور درخشال چہرے کی روشی اور قبل ماہتا ہے مالم نا ہے نے دیکھی تو جیران رہ گیا اور فریفنگی اور دیوا نگی کے عالم میں اس نورمجسم کا نشانِ قدم چومتارہ گیا۔

### شق القمر

صحیح بخاری وصحیح سلم میں بھراحت تا م یہ قصہ فدکور ہے کہ رات کے وقت کفارِ قریش نے حسنور نبی کریم میں بھی رہنی اللہ

کوئی نشان طلب کی جوآپ کی نبوت پر شاہد ہوآپ نے ان کو یہ بخزہ دکھایا۔ اس مجزہ کے شاہداور راوی حضر سے بھی رہنی اللہ

تعالیٰ عنہ ، حضر سے ابن مسعود رہنی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضر سے حذیفہ رہنی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضر سے ابن عمر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ ، حضر سے ابن عمر رہنی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضر سے انس رہنی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ بیں۔ ان میں سے پہنے چار صحابہ کرام نے تو نہی بخشم خود دیکھ کہ جاند دو کلئے۔ ایک کلئوا ایک پہاڑی اور دوسر انگزا دوسر سے پہاڑی تھا۔ بیدوہ ججزہ ہے کہ کسی دوسر سے پنجم بر کے سے دقوع میں نہیں آیا اور بطر ایل تواتر سے تا جس سے تعالیٰ عنہ دقورہ سے کہ کسی دوسر سے بیٹیم بر سے معلیٰ مندا سے اور متعد وتصر ف سے سے دوالہ جائے بیان کئے جیں اس کا مطالعہ شرور کریں۔

#### سوال

الل مكه كے علاوہ دوسر ملكوں ميں جھي" شق أقمر" و يكھا كيا؟

#### جواب

اہل مکہ کے عدادہ اطراف ہے آنے والے مسافرہ ل نے بھی شق القمر کی شہادت وی۔ چنا نچے مشد ابو وا و دطیالی (صداصفی ۱۰ ۱۳۸ میں پروایت حضرت عبدالقد بن مسعو درضی القد تعالیٰ عند مذکور ہے کہ رسول القد علیہ اللہ میں ہوا ند پیس چا ند پیٹ گیا۔ کفار قریش نے وکچے کر کہا کہ بدابوالبشر کے بیٹے کا جادہ ہے پھر انہوں نے کہا کہ مسافر جو آئیں گے ان ہے بوچھیں گے وکچے وہ کیو دیم کے بیٹ گاجادہ میں جا کہ سافر آئے تو انہوں نے بوچھیں گے وکچے وہ کیو دیمے بین کیونکہ حضرت محمد علیہ کا جادہ ہوگوں پڑئیں چل سکتا۔ چنا نچہ مسافر آئے تو انہوں نے بھی کہا کہ مہم نے بھی شق القمر و کھھے جی کیونکہ حضرت محمد علیہ بھی کہا کہ واج وہ بدہ ہے کہ اختلاف مطالع کے پیش نظر بعض مقدہ میں چاند کا طاق وہ وہ اس کے جائے بیا اندیا اس کے جائے تاہد اس کے جائے انہوں میں ایریا بعض اوقات دوسری جگہوں میں ایریا بھی مقدہ ہو جائے جیں۔

#### أفائده

ہندو پاک میں بھی'' شق القم''نظر آیا تو بابارتن ہندی تقد این کے لئے عرب گئے۔ تفصیل فقیر کی کتاب' شق القم'' ''میں ملا حظافر ما کیں۔

#### سوال

ُ شق القمر حسنوراقد س الفطاق کے زمانہ میں وقوع پذیر اہوا جے اب چودہ سوسال ہے بھی زیادہ کاعر صد گزر چکا ہے تو ب ''سس طرح قرب قیامت کا نشان ہوسکتا ہے جواب تک نہیں آئی۔

#### جواب

حضورا کرم این کے عمر کا اکثر حصد گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا ہاتی رہ گیا ہے۔ صیحین میں ہے کہ آپ نے اپنی اس امر کا ایک نشان ہے کہ ونیا کی عمر کا اکثر حصد گزر چکا ہے اور بہت تھوڑا ہاتی رہ گیا ہے۔ صیحین میں ہے کہ آپ نے اپنی انگشت شہا دت اور ورمیا نی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمیا ''معشت اما والساعی ''کہامیر کی بعث اور قیا مت ان وونوں انگلیوں جس ہے کہ جس قدر درمیا نی انگلی شہا دت کی انگلی ہے آگے ہے قیامت سے پہنے میرام بعوث ہونا بھی ای طرح ہے کہ میں آگی ہوں اور قیامت میں میں میں اس معوث ہونا بھی ای طرح ہے کہ میں آگی ہوں اور قیامت میں علامت ہوئی تو شق اہمر کا بالفعل وقوع بھی آپ کی اور قیامت کی علامت ہوئی تو شق اہمر کا بالفعل وقوع بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہاں طرح بی قرب قیامت کی انشان شمیرا۔

وائے محرومتی قسمت کہ پھر اب کی برس رہ گیا ہمرہ زوار مدید موسر

#### حل لغات

وائے بکامہ افسوس۔ہمر و بہمراہ کامخفف ، ساتھ۔زوار ، زیارت کرنے والا ،مدینہ منورہ جانے والا۔

#### شرح

ہائے افسوس کہ اپنی قسمت کی محرومی پر کہ بچھلے سال کی طرح امسال بھی زائزین مدینہ کا ساتھ ہوئے کے باوجود منزل مقصو دمدید پڑتر لیف نہ بھنے کے عاشقِ زار کی علامت ہے کہ

میں بہال ہوں میرا دل مدیے میں ہے

اس نے ماشقِ زارشب دروز مدید پاک جانے کے لئے تڑ پتار بتا ہے درندا یک حقیقت بیہے کہ مدید پاک سے محبت و پیاراً سے نفییب ہے جس گاایمان کالل ہو۔

#### فائده

رسول التوقیقی کو مدینہ پاک ہے بہت پیارتھا چنانچہ بخاری ومسلم میں ہے کہ جب آپ سفر ہے واپس تشریف لاتے اور مدینہ پاک کے مکانات کی دیواریں وکھائی دیتیں تو آپ پیسواری تیز کر دیتے اور یوں دعا مانگتے

اللهم اجعد لنابها قراراورزقا حسنا

اےالتداس شہرکوہی رے لئے قرارگاہ بنادےاور بہیں بہتررز ق عطا فریا۔

## عاشقان مدینہ پاک کے واقعات

چندوا قعت سے مضر کھ کرا ہے تی مسلمان تو بھی مدینہ پاک کے عشق کی چنگاری ول میں سلگا لے۔

### عارف جامی کی کھانی

ہ مع الشواہر میں ہے کہ ، ہُ رہی الاول کی ایک پر کیف نورانی رات میں حضرت مولانا عبدالرحمن جامی نے ایک وکش اورروح پرورخواب دیکھا دیکھتے ہیں کو جراب النبی کے قریب سر کار دوعا الم تفایق جبو ہ افروز ہیں تبیع و غذیں کا سلسلہ بری ہے کے نعتیہ کلام پیش کیا گیا سر کار نے قبول فر مایا تھوڑی دیر بعد آنکھ کھل گئی اور وجد وسرور کی ایک کیفیت ھاری تھی عامی کی اضطراب میں فر ، تے تھے وہ نورانی مکھڑا ہا تد ہے زیادہ روشن جب مقدس پیشانی ہے بال بڑائے تو سرا جا مشیراً کی تحییا بنودار ہو کیں۔ اس کے بعد حضرت جامی ہریا کی طرف توجہ کرکے بیٹھ گئے اور بیا شعار لکھے

سیما جات ہے گار کا عالی جا مشاقہ در آجا ہے کا در روضۂ خار اللہ کا فشاف گرخ شاسنج راه ها Styne in

بیا ن کیا ہوتا ہے کہ ایک ہفتہ بعد ہی حضرت جامی کو پھر شرف زیارت حاصل ہوا۔

# حاجى امداد الله رحمة الله تعالىٰ عليه

مولانا حاجی شاہ امدا دالقد صاحب رحمة القد تعالی علیہ کوسر کار دوعالم ﷺ ہے ہے بناہ عشق تف اگر کوئی شخص نعتیہ کلام یر عنتا تو ہے اختیار آ نسو جاری ہوجائے آخرتم مفارقت ہے ہے جین ہوکر مدینہ شریف میں حاضر ہوئے بھی ہا ہے الرحمة کے باس بیٹے کرروتے بھی محراب النبی کے قریب بیٹے کروعا ماتیکتے بھی گنبدخصریٰ کی طرف دیکھے کر کہتے

در مصطفی به غریب آگیا ہے

ہر مبیح اور شام اسی بیقراری کے ساتھ گزرتی ایک د**ن باب مجید کے قریب ب**یاشعار لکھے

ور من من تساراً معاد يورسل شاركر يوترام فيعاريارول

اب يا اول پ ڪارورون س الهام فأثل وي فلز بر فدياريا زات ميان رحمت ا<sup>ش</sup>نقت ي مربر

> موآستانه آپ كالدادى جبين اوراس سے زیا دہ کھٹیس درکاریارسول

بدنعت شریف لکے کرون بھرروتے رہے اس شب کوزیارت کا شرف حاصل ہوا ہے انتہامسر رہوئے دوسرے دن حرم شریف میں حاضر ہوکرعرض کی

> ary man a firm Sit , at we

## رسائی والے نقد جواب پاتے ہیں

تاریخ شامدے کہ جب حضرت امام اعظم روضۂ مطہر ہ حضور مرِنور مجر مصطفی علیہ پر حاضر ہوئے اور بھید بجز و نیاز ۔ نیرخلوص ا غاظ اورعشق میں ڈو ٹی ہوئی آواز ہے السسلام عملیک یساد سول اللاشی کیاتو سیدعالم بمختار کون ومکا س نے جواب بإمرادے بول شرف فرمایا

وعليكم السلاميا امام المسلمين

## فاضل بريلوى رحمة الله تعالى عليه

اعلی حضرت ،عظیم البر کت مولا نا الشاہ امام احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ عدید ہے عاشق رسول ہے شب کو دہ بے بجے اُٹھ کر نعتیہ کلام پڑھے اور صبح تک روتے رہتے جب ہجر وفراق کی تکلیف حد ہے زیادہ بڑھ گئی تو مدینہ شریف میں حاضر ہوا ہوں۔ گنبد خضری کے فانوس ہے مجبت کی روشنی جھنگ رہی ہے صدقہ اس س عت سعید کا جب فاران کے بتکد ہے کو دار السال مینایا تھا بجھے بھی شرف زیارت عطا فرمائے۔ رات بحربیقر ارہ ہے ہے کہ میں مت سعید کا جب فاران کے بتکد ہے کو دار السال مینایا تھا بجھے بھی شرف زیارت عطا فرمائے۔ رات بحربیقر ار

> تزے دن اے بہار پھرتے ہیں یا گئے تاجہ رہے کے میں

وہ مونے لالہ زار پھرتے ہیں اس گلی کا بدارہوں ٹیں ڈی ٹی

کوئی کیوں ہو جھے تیری ہات رضا تھھ سے کتے بزار پھرتے ہیں

ای شب کوزیارت کا شرف حاصل ہوا طویل عرصہ کے بعد جب قافدہ رواند ہوا گنبد خصری کوشوق میں ڈونی ہوئی : نگاہوں ہے دیکھاعرض کیا

اگر چەچ مى بے جارە اس بار بھى شرف ہوا ہے اسالقد بدكرم دوسرى بار بھى ہو۔

### فقير أويسى غفرله

اے آتا کر پیم منطق اپنے اس نا کارہ کو بڑھے بار بار حاضری تصیب فریائی ہے تو وہ دولت بھی عطا فرما جواپنے خاص : محبوبوں کوعطافر مائی جاتی ہے۔

> چن طیبہ ہے وہ باغ کہ مرغ سدرہ رسوں چکتے ہیں جبال بلبل شیدا ہو کر

#### حل لغات

مرغ سدره ،حضرت جبرا ئيل عليه السلام ، بلبل ، فريفة به شيد البلبل ، فريفة ، بلبل \_

شرح

جمنستان مدینه طیبها یک ایسابات ہے حضرت جبرا کیل علیه انسابام جہاں فریافتہ بلبل کی طرح برسوں ( کئی س تف جبّلے رہے) سیدنا جبرا کیل علیه انسابام کوخصوصیت ہے حضور طابقہ کی خدمت میں بار ہا حاضری کامو قع ملا اور ان کا حاضر ہونا ازخو د ند تھا بلکہ بھکم ریانی تھا چنانچے فرمایا

### وما تنزل الا بامرربك

بیتو تیرے رب کے بی تھم سے اُتراکرتے ہیں۔

حصرت اله م جلال الدين سيوطى رحمة القد تعالى عليه انقان ميں لکھتے ہيں كەحضرت جبرائيل عبيه السلام حضور عليقة كى خدمت ميں چوہيں ہزار ہار حاضر ہوئے۔

## یادگار حاضری

و پسے تو حضرت جبرائیل علیہ السال می ہر حاضری یا دگار حاضری کی حیثیت رکھتی ہے لیکن بعض اوقات کی حاضری سیجے خصوصیت کی حال ہوتی جیں۔ جامع المجر ات میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ وہ فرہتے ہیں کہ فرہتے ہیں کہ کہ خطرت اس میں اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ وہ فرہتے ہیں کہ فرہتے ہیں کہ فرہتے ہیں کی طرف متوجہ ہوتے اور آپ کا چبر وُ اقد میں جدیکا لی کے طرح چمکتا جب صحبہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کسی کور نجیدہ و کہتے تو اس سے استفسار فروات ہے۔

ایک دن نی کریم اللے کے جہرة اقدس سحابہ کرام روضی اللہ تعالی علیم کی طرف نہ کیا بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو بدا کرمنجد ہے بہرتشریف لے گئے۔ صحبہ کرام رضی اللہ تعالی علیم آپ کود کھید ہے تھے اور بیٹیس جانے تھے کہ کہ ب تشریف ہے جارہ جی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور دروازے پر حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو مقر رفر مایا اور فر مایا اے علی تم یہیں تشہر واور کسی کو اندر نہ آنے و بنا۔ حضرت اور دروازے پر حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کو مقر رفر مایا اور فر مایا اے علی تم یہیں تشہر واور کسی کو اندر وافل ہوئے۔ حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے زیادہ انتظار نہ ہو سکا حضرت الو بحرصد بی رضی اللہ تعالی عنہ ہے زیادہ انتظار نہ ہو سکا حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم کے باس تشریف لاکر حضورت کی کے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ حضرت علی کرم اللہ و جبہ الکریم نے کہا کہ حضورت کی کے ایک کھر حضورت کی کہا کہ حضورت کی کہ ایک کہا کہ حضورت کے ایک کھر سے مقالی عنہ ہے جواب دیا اے مدین اللہ تعالی عنہ نے تو چھا کیا میرے متعلق بھی منع فرمایا ہے کہ میں اندر نہ آئیں۔ آپ نے جواب دیا اے مدین امن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھر ابوے جی اور اوکھ چوجیس بڑار ملائکہ مبار باوی کے لئے تشریف لا کے ہوئے صدین ام محسین رضی اللہ تعالی عنہ بھر ابوے جی اور والے کہ و بھر اللہ کے کہیں اندر نہ آئیں۔ آپ نے جواب دیا اے مدین رضی اللہ تعالی عنہ بھر اور کے اور اور کے اور اور کے دیس اندر نہ آئیں۔ آپ نے جواب دیا اے مدین رضی اللہ تعالی عنہ بھر اور کے اور اور کے اور اور کے دیس بڑار ملائکہ مبار باوی کے لئے تشریف لا سے ہوئے ا

ہیں۔ بیہ سن کرحصر سے ابو بکرصد لیق رضی القد تھا لی عنہ اس با ہے ہیر ان ہوئے اور ورواز سے ہر بیٹھے گئے ۔تھو ڑی وہر کے ۔ اُبعد تمام صحابہ کرام و ہیں درواز ہے ہر جمع ہو گئے حصرت علی کرم اللّٰدو جبہ الکریم نے انہیں بھی اول بات بتائی جسے من کرصحابہ حیران ہوئے اور دروازے ہر ہی بیٹے گئے۔ پچھود پر بعد حضور علیقہ با برتشر بیف لائے اور سب کواجازت مرحمت فر مائی۔سیدنا صدیق اکبرٹسی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب ہے پہلے آگے بڑھ کرحضرت علی کرم انٹدو جبہ الکریم کا تمام واقعہ سنایا۔ آپ نے . فره یوا ے علی تنہمیں ملائکہ کی تعدا د کی خبر کیسے ہوگئی۔حضرت علی کرم اللہ وجبہ الکریم نے عرض کیا یا رسول الترفیق میں نے ملائکہ کرام کو دیکھ کہ وہ گروہ درگروہ اُتر رہے ہیں اور آپس میں یا تیس کررہے ہیں اور اپنی تعداد بھی بتلا رہے ہیں۔ حضورها الله المراحة على كودعا دى كه القدعز وجل تمهاري عقل مين مزيد زيا دتى عطا فرمائے۔ پھر حصرت ابو بمرصد ايق رضي : القد تعالیٰ عنه کی طرف متوجہ وے اور فرمایا که اے صدیق کیااس ہے عمد دہات ندسناؤں۔ آن ملائکہ کرام ایک ایسے فرشتے · کوس تھولائے جس کے ہر ، یو وٰں اور ہاتھوٹوٹے ہوئے تھے۔ میں نے اس کی دجہ یو چھی کہ بیہ معامدہ تیرے ساتھ کیونکر ہوا ۔ اس نے کہ یورسول التوقیقی میں ملا تکہ مقر بین میں ہے ہوں۔ ایک دن آسان کا درداز ہ کھلا ہوا تفاتو میں نے اس ہے دنیا ک طرف نظر کی تو مجھے ایک ایسہ آومی نظر آیا جس کے ہاتھ یاؤں کئے ہوئے تھے میں نے دل میں سوچا کہ اس زندگی ہے تو بموت ہی بھلی کہ جس میں خیرنہیں۔ میں نے جونہی بیالفاظ اپنے منہ ہے نکا لے تو اللہ تعالی نے مجھے بھی ویسے ہی کر دیااور تمیرے ہاتھ یو وُں اور پر ٹوٹ گئے اور مجھےا یک جزیرے پر گرا دیا گیا۔ سات سوسال تک بیس دہاں پڑا رہااور آئ مہارک : يا دى كے سئے فرشتے جب ينچے أتر بو مجھے بھى ساتھ ليتے آئے تا كه آپ بارگاؤ رب العزت بيل حسنين كے صدقے بمیرے نئے شفاعت پیش فرہ نمیں۔ میں نے اس فرشتہ کے لئے دعا کی تو جبرائیل عبیہ انسلام حاضر ہوئے اورعرض کی . پارسول التدعيقية رب العزت نے آپ كى دعا قبول فرمائى \_ آپ حضرت امام حسين كا ہاتھ پكڑ كراس فرشتے كے جسم ہر ۔ بچھیر دیں جنا نچہ میں نے ایب ہی کیاتو فرشندفو ر' ہی تندرست ہو گیالیکن اس کے بعدرو نے لگامیں نے سبب گریہ یو جی تو اس نے عرض کی، رسول التبطیعی میں اس لئے روتا ہوں کہ آئی حسین کے پیدا ہونے کی خوشی آسان اور زمین والوں نے منا کی : ہے لیکن بیمیدان کر بلا میں شہید کردیئے جا کمیں گے میہ جبرائیل علیہ انسلام موجود میں ان س یو تھے لیجئے۔ چنانچے جبرائیل عدیہ ِ السلام نے عرض کی کے حضور میرفرشتہ سیحے کہتا ہے واقعہ اس طرح ہو گاانٹد تعالیٰ نے اس فرشتہ کوحضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ۔ اولا دیت ہےا یک بزار سرل قبل بتایا تھ کہ بیھنرے امام حسین رہنی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کا محافظ ہوگا اس کے بعد تمام آسان کی طرف واپس چلے گئے۔

محد شین کے قاعد ہ پر سے حدیث مکن ہے موضوعات بیل شار ہولیکن نامکن نہیں تو اعز ازر سول کر یم سوان پر پسلیم کرلیا
ج کے تو بھی اسلام کے من فی نہیں بلکہ ایک حب رسول اور عقید ہے آلی رسول تابیق کے عین مطابق ہے اور اسے موقع پر
ملائکہ کانزول اور ان کا استفادہ ازر سول تابیق بھی احادیث ہے ثابت ہے تفصیل و کھنے السحس نک لسب وطی د صمه
السلسہ تعمالی علیہ کا یخود چرا کیل علیہ السام کواصلی صورت میں بھی اہل بیت رسول مقبول تابیق نے و یکھ حضر سے تمزہ
رضی اللہ تو لی عند نے آئے ضرب تابیق ہے عرض کی کہ چھے چر میل علیہ السام وکھا و یجے ۔ ارشا وہ واا ہے تمزہ تم اس کے چھے
مت پڑوتم نہیں و کھے سکتے مگر جنا ہے تمزہ اس کیا۔ آپ نے فرمایا انجھا کیے کی تھے کودیکھوانہوں نے ہام کعبہ کی طرف
فظر کی اور چرا کیل کودیکھ نورانی چمک سے حضر سے تمزہ کی آئے ہیں چنو ہیا ہوگئیں اور بے اختیار عش کھا کرگر پڑے پھر پڑی

حضور نبی کریم این نے فرمایا ابھی تو تمباری نگاہ ان کے باؤں پر پڑی تھی۔ ( ایس س کبری این سعد ما این معدما این

حضرت ابن عبس رضی القد تعالی عند نے بھی ایک دفعہ حضرت جبریل عبید السام کود کھی لیا پھر یوں ہوا کہ حضور علاقے کے کی حیات مبرک میں انہیں کچھی ہوا آپ کے وصال کے بعد آخری عمر میں نا برما ہو گئے۔اس کے بعد تحقیق میں ہے کہ وصال سے سلے آخری عمر میں نا برما ہوگئے۔اس کے بعد تحقیق میں ہے کہ وصال سے سلے آخری روشنی بحال ہوگئی۔

# صرصر وشت مدیند کا محر خیال آیا رشد کلشن جو به ننی س ، بودر

#### حل لغات

صرصر، تیز ہوا جھکڑ۔ دشت ، جنگل۔ رشک گلش ،جس برگلش بھی رشک وحسد کرے۔ نخچے دل ، ول کی کلی۔ وا ،کھل ؛

#### شرح

میرے دل میں مدینہ کے جنگلوں کا تندہ تیز ہوا کا خیال آگیا ہے کیونکہ میرے دل کی کل کھل کررشک قمر ہوگئ ہے۔ فضائل مدینه یاک

مدینہ پاک شہر ہمیں اس لئے بھی محبوب ہے کہ محبوب کے شہر کے علاوہ محبوب نے اس کووعا وُں ہے نوازا ہے اس کے علاوہ تا قیر مت اپنے گلے رکا یااور اس کی اتنی تعریف د تو صیف فرمانی کہ اتنی کسی شہر کونصیب نہ ہوئی۔

## مدینہ پاک کے لئے نبوی دعا

#### فائده

ای سے علامہ مہووی رحمۃ القدتع کی علیہ نے وفاءالوفاء میں ثابت فرمایا کہ بددعامہ بینہ پاک کے ہر شعبہ پر محیط ہے بہاں تک کہ یہاں کی نیکی مکہ معظمہ کی نیکی ہے بھی وہاں کاا یک ادکھ یہاں کی لاکھ۔ تفصیل دیکھئے فقیر کی تصنیف''مو

#### ۔ ۔ ُدجال بے حال

عن ابي هريرة رضى الله تعالى عنه قال قال وسول النه كم على انقاب المدينة ملائكة لا يحوسونها المدينة ملائكة لا يحوسونها الطاعون و لاالدجال لا. (مثل عليه)

رسول اکرم پین نے قروبا یا کہ مدید میں داخل ہونے والے راستوں پر امتد تعالی نے فرشنے مقرر کردیئے ہیں جوان کی تنگہبانی کرتے ہیں نماس میں مرض طاعون داخل ہوگااور ندی دجال۔

#### فائده

د جال کا فتنہ ہمہ گیر ہوگالیکن جو ہی مدینہ پاک کے نواح وادی جرف میں پہنچے گا ڈر کے مارے اس وادی ہے آگے نہ بڑھ سکے گااس کی تفصیل فقیر نے اسی شرح میں عرض کر دی ہے۔

## مدینه پاک میں اقامت کی فضیلت

نی کریم آنگائے نے خو دبھی تا قیامت بیبال کی اقامت پسند فرمائی اورلوگوں کومدینہ پاک بیں سکونت پذیر ہونے کی رغبت دلائی ۔حضور نبی کریم آنگائے نے اپنے متعددار شادات میں فرمایا کہ یمن فتح ہوگا،عراق فتح ہوگا، دیگرمما لک فتح ہوں کے ،لوگ بکٹر ت ان عداقوں میں ج کرآبا دہول کے لیکن در حقیقت ان کامدینہ پاک میں قیام ان کے ہے بہتر ہوگا۔رسول الرم الله كايك صى بيصمية الليثية كهتى بين كديس في رسول التعطيعة كور فرمات سنا

من استطاع منکم ان الایموت الا مالمدینة فعیمت مهافان من یمت یشفع او یشهدله جس کے لئے ممکن ہوکہ وہ بینہ کے سواکس جگہ شعر ہے تو اسے ایسے کرنا جا ہے کہ کیونکہ جو شخص مدینہ بیس و فات بائے گاس کی شفاعت کی جائے گی اوراس کے ایمان کی گواہی دی جائے گی۔

حضرت ابن عمرض الله تعالى عنهما ہے مروی ہے

قال رسول الله ﷺ ان يموت مالمديسة فليمت مهافاني اشفع لمن يموت مها جس شخص كے لئے ممكن ہوكہ وہ مدينہ ميں مرے تو اسے مدينہ ميں مرنا جا ہے كيونكہ جو شخص مدينہ ميں وفات بائے گاميں اس كى شفاعت كرونگا۔

حضرت فی روق اعظم رضی الله تعالی عندا کثرید دعا ما نگا کرتے تھے

اللهم اررقسی قتالافی سبیلک و احعل موتی فی بلد رسولکاره و ۱۰، ن) بالقد مجھ کوا پنے راہ میں شہادت عطافر مااور میری موت اپنے رسول کے شہر میں کر۔

الل مرينه سے پيار

قال رسول الله بين من احاف اهل المديسة ظلما احافه الله عرو حل وعليه لعبة الله والملائكة والمالائكة والماس احمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً. (موروم مروروم) والماس احمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولاعدلاً. (موروب مروروم) بعث الله منه يشار الله منه يشار الله منه يشار الأستروب المراد المردوب الم

معقل بن بسارروایت کرتے ہیں

قال رسول الله شيخ المدينة مهاحرى وفيها مصنحعي وصها منعثى حقيق على امتى حفظ حير الى ما احتسو الكنائر ومن حفظهم كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة ومن لم يحفظهم سقى من طينة الخيال.

حضورا کرم بھی نے فرہ بیا کہ مدید میری ہجرت گاہ ہے اس میں ہے میرا مزار ہوگا سبیں ہے میں قیامت کے روز اُٹھوں گا میری امت پرلازم ہے کہ دہمیرے پڑ دسیول کی حفاظت کریں جب تک کہ وہ کبیرہ گنا ہوں کے مرتکب نہ ہوں۔ جو شخص ان کی حفاظت کرے گاقیامت کے دن میں ان کا گواہ اور شفیح ہونگااور جوان کی حفاظت نہیں کرے گاان کو دوز خیوں کی پیپ

اور فون بالياجائ كاروف ما وفي م

#### عطيه نبويه

سبی ایک شہر ہے جے نی پاکستان نے نواز ثات ہے توازاہ رندتاری ٹاہد ہے کہ حضور نی کر پیمان کے سہاں تشریف لانے سے پہلے اس بستی کی آب وہواصحت کے لحاظ ہے بڑی مطرفتی۔ بخاراور ویگر متعدی پیاریاں وہاء کی طرح سیاں پھوٹتی رہتی تھیں ، پانی خوش ذا لکھ نہ تھا۔ ان امور کی وجہ ہے اس بستی کویٹر ب کے نام سے (جس میں شدت اورف دکا منبوم بیوب تا ہے۔ حضور نی کر پیمانی نے جب یہاں قدم رنجے فرمایا تو اس بستی کے مقدر کا ستارہ چک اُٹھا۔ بیستی پیر ب کے نام کے بچائے مدینہ الرسول اللے کے معزز نام سے موسوم ہوئی۔ صرف نام بی تبدیل نبیس ہوا بلکہ اس کی آب یوبوا بھی خوشگوار ہوگئی چنا نچہ نبی کر پیمانی کے اس شہر کویٹر ب کے پرانے نام سے یا دکرتے سے مع فرمایا ہے۔ وہوا بھی خوشگوار ہوگئی چنا نچہ نبی کر پیمانی کے اس شہر کویٹر ب کے پرانے نام سے یا دکرتے سے مع فرمایا ہے۔ حضرت ابن عبیس رضی الند تھ کی عنجم اسے مروی ہے کہ درسول الند سے نے فرمایا

لاتدعوها يثرب فانها طيبة. (النمرووي)

اس شهر کویشر ب ند کها کرد کیونک رید طعیب ہے۔

حضرت براء بن عاز برضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں

قال رسول الله على صن سمى المدينة بيترب فليستغفر الله هي طابه هي طابه هي طابه. (رواه امام احمد)

جو شخص مدینه کویٹر ب کیےا ہے جا ہے کہ وہ اپنی اس تعظی پر القدعز وجل ہے مغفرت طلب کرے بیتو طابہ ہے بیتو طابہ ہے بیتو طابہ ہے۔(طابر کا اللہ کا اللہ کا بیادے)

### خداوند عالم جل شانه کی عطائے اتم کامرکز

حقیقت بہ ہے کہ القد تعالیٰ کی جملہ عطاؤں کا مرکز مقام مدینہ پاک ہے یہاں تک کہ عرش والے بھی یہاں کے بھاری کے بھاری بال کے بھاری بال کے کہ القد تعالیٰ نے اپنے جملہ عطیات کی تقلیم حضور تقلیقی کے ہاتھ بیس رکھی ہے جسے جو پچھ مالتا ہے سہیں سے مالتا ہے اس کئے ازعرش تا فرش ہر شے مدینہ پاک ہے سپلائی ہورہی ہے۔ اللہ اللہ کیا ہی مرکز ہے کہ یہاں جملہ عالم کاذرہ ذرہ بھکاری نظر آتا ہے۔

أَوْلُ فِي كُلِّ فِي أَوْهِ مِنْ أَوْ أَمْ فِينَ

# معرہ کی ہے جی اُن کے گیں ہو کر

### حل لغات

سگوش ، کان۔شہ ، با د شاہ مرا د ہے لیعنی شہنشاہ کو نین تعلیقہ فریا دی ، فریا دس کرمد دگاری کرنا۔وعد ہُ چیثم ،آگھوں کا وعد ہ اش رہ بطرف حدیث بیا ک صاحب لولا کے تعلیقہ

من زار قبری وجبت له شفاعتی کرچی وجبت له شفاعتی کرچی فی است کرچی شفاعت اس پرواجب بوگئی گویا، زیان مقدی سے ارشا وفر ماکر۔

#### شرح

شہنشہ کو نین بیٹ کے گوشہائے مبارک کہتے ہیں کے فریادی کی داوری کے لئے ہم ہی ہیں اوروعدہ کہتم "مسلور اوقیت کے گوشہائے مبارک کہتے ہیں کے فریادی کی داوری کے لئے ہم ہی ہیں اوروعدہ کہتا ہے دار اوقیت میں اپنی زبان وحی ترجمان سے خودار شاوفر ، کر جھے بخشوا کیں گے زائز مدید کی روایات شفاعت سے جی لیکن این تیمیہ نے ان کی صحت کا اٹکار کیا ہے۔

خودار شاوفر ، کر جھے بخشوا کیں گے زائز مدید کی روایات شفاعت سے جی لیکن این تیمیہ نے ان کی صحت کا اٹکار کیا ہے۔

خودار شاوفر ، کر جھے بخشوا کیں گے زائز مدید کی روایات شفاعت سے جی لیکن این تیمیہ نے ان کی صحت کا اٹکار کیا ہے۔

خودار شاوفر ، کر جھے بخشوا کیں گے زائز مدید کی روایات شفاعت سے جی ان کی سے بیانے کی بیانے کی بیانے کی سے بیانے کی سے بیانے کی بیا

ائن تیمیے خواری کا ایک نمی کندہ تھا۔ اس نے خواری اور معز لداور دیگر بدند اہب کے اصول کو نیار تگ جڑ ھا کر چیش کیا اس سے اس کے ند ہب کو اہل سنت میں ہے کس نے بھی قبول نہیں کیا البتہ تھرین عبدالوہا بنجدی نے اس کے ند ہب کو عرب جیس روان ویا اور نجدی حکومت کے ند ہب مر ہراہ این تیمیہ کی کشتی پر سوار تیں۔ اس نے احادیث شفاعت بالخصوص زیر رہ سے گذید خطری کو ضعف موضوع اور نا قابل عمل قرار دیا ہے اس کے دد میں اس موضوع پر امام تقی الدین سکی رحمتہ الند تھ لی عمیہ نے اس کے دو میں اس موضوع پر امام تقی الدین سکی رحمتہ الند تھ لی علیہ نے اس کے دو میں اس کے دور سے اس کے دور میں اس کے دور سے کہ ہو تھیں نے خوب تر ویدی کی کھیں اور اسے گمراہ مرو یہ کو تھی خوب تر ویدی کی کھیں اور اسے گمراہ اور گراہ کن ثابت فر میں۔ اس تک حاشینی اس سے دور سے سے کرتا حال محققین نے خوب تر ویدی کی کھی اسے شخ الاسلام اور گاہ ہو تو میں اس کے دور سے سے کہ چوخص ابن تیمیہ کی گمرائی کرنے کے بحد بھی اسے شخ الاسلام کے لقت سے یا دکرتا ہو وہ تھرم ہے۔

### تعارف ابن تيميه

اس کانام احمد اورکشیت ابوالعهاس تقی \_ دمشقی نمیری حرائی مشهورتھا ننین سو کتب کامؤلف ( زرق نی جداعنی ۱۳۸۸) ا<u>۳۲ ج</u>حران میں بیدا ہوااور دمشق میں قلعہ دمشق کی جیل میں بحالت قید <u>۸۳۸ د</u>ھ میں فوت ہوا۔ حنبی ہونے کامدی تھ <sup>ایک</sup>ن

دراصل بِكَاغير مقلد تھا۔ امام ذہبی لكھتے ہیں ك

انه اذا افتى لم يلترم ممذهب مل يقوم ممادليله عدد. (طبق عبد المعنى ١٩٠٠)

جب فنوی ویتا تو کسی خا**ص ند**ہب کا التزام نہیں کرتا تھا بلکہ اس خیال پرِفنوی صاور کرتا جس کی ویل اس کی نظر میں تو ی ہوتی۔۔

اس کے وہاغ میں فرعوشیت کا بیعالم تھا کہ "هده حدد ملک ہے ہے۔ "اور "اناخیو مله" کی تقلید میں اسلاف کی تحریرات کی غلطیاں نکالئے کی وحن میں لکھا ہے کہ ابن تیمیہ سے اصول وفرو ی میں سے بہت ہی غلطیاں ہو کیں۔ یہ علا ہے اللہ سنت کا احسان ہے کہ انہوں نے ہرز مانے میں بڑے سے بڑے عالم کی اغزش سے آگاہ کر دیا تا کہ آگے والے لوگ ان کی خطیوں سے آگاہ رہیں اور امت گراہی ہے مخفوظ رہے چنا نچے موصوف ابن تیمیہ کے معاصرین میں سے حافظ مطلاح اللہ ین خلیل علائی وشقی النتوفی اللہ بھو میں اپنے ایک مکتوب میں ان (بن تیمیہ کے مناس) کا سیجا معاصرین عامد اسلام) کا سیجا محلاح اللہ ین خلیل علائی وشقی النتوفی اللہ بھو میں اپنے ایک مکتوب میں ان (بن تیمیہ کے تعاد اسلام) کا سیجا محلاح کرویو ہے۔

## علامه ابن حجر مكى رحمة الله تعالىٰ عليه

حرم پاک کے مفتی علامدا بن جمر کمی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کدا بن تیمیہ ایک بندہ ہے جس کوالقد تعالیٰ نے فیمل کیا ، کمراہ کیا ، اند ها بہرہ اور گمراہ کیااور ابوالحسن سکی رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کدا بن تیمیہ نے حضرت عمر بن خطاب وحضرت علی بن ابی طالب جیسے اکا برصحابہ رضی القد تعالیٰ عنہم پر اعتراض کیا ہے میہ بدعتی شمراہ اور گمراہ کن جالل اور نالی ہے۔ (فاّدی عد شیص فیم ۹۹)

## إمام ابن حجر عسقلاني رحمة الله تعالىٰ عليه

شربِ بخاری صحب فتح الباری معرست این مجرعسقلانی نے ۱۷ د مسد بیل لکھا ہے کداین ہیمیہ نے معرست علی المرتفعی کرم القدو جہدالکریم کے بارے میں کہا کہ انہوں نے سترفتو کی غلط دیئے بلکہ دوسری جگہ پرلکھا ہے کہ معترست علی امرتفعی کرم القد وجہدالکریم کے بارے میں کہانہوں نے تین سوے زائدفتو کی غلط دیئے بلکہ لکھا ہے کداین ہیمیہ کاعقبیدہ تھا کہ معترست علی کرم القدو جہدالکریم نے بجین میں اسلام قبول کیاتو اس کا کیاا عتبار۔

## ابن تيميه خارجي المذهب تها

تا ریخ شاہد ہےاوراین تیمید کے معاصرین کی تصریحات بتاتی ہیں کداین تیمیہ بھی خار بی نظرید کا حامل تھ وھن میں رہتا ہی ذہبی لکھتے ہیں کہ یس حطا کثیر امن اقوال المفسرین و یوهم اقوالا عدیده. ( ترین میرسنی است) ابن تیمیمفسرین کے اقوال کی غلطیال بیان کرتا اوران کے بہت سے اقوال کو غلط اور باطل ثابت کرتا۔

## امام ذهبی کا اعتراف

يمي المامرة مبي لكسة بين ك

اما لا اعتقدفیه عصمة مل اما محالف له فی مسائل اصلیة و فرعیة فان كمارهم ینفصون علیه احلاقاً و افعالا و كل و احد يوحد من قوله و يتركمل زفر مديامد )

میں ابن تیمید کی عصمت کا قائل نہیں ہوں بلکہ میں تو بہت ہے اصولی اور فرد کی مسائل میں اس کا مخالف ہوں۔ بڑے بڑے علاء ابن تیمید کے اخلاق اور عاوات ہے ناراض تھے اور وہ ہرا کی اپنی بات پر پکڑ اجاتا اور چھوڑ اجاتا۔ با لآخراس کی بدند ہبی کی بدیو پھوٹ پڑی اور مناظروں تک ٹوبت آگئی۔

### شوكانى يمنى

ابن تیمید کے بارے میں ابدرا فائ ان مند 13 میں لکھتا ہے

واول من الكو عليه اهل عصره في شهر ربيع الاول <u>190 ه</u> الادرابان تيميد كمعاصرين في سب من منطر الله الكاركيا ...

### أشرح عجاله نافعه

## خوارج جھنم کے کتے

حضورسر دیری کم الفظی نے خواری کی نشاندوں میں سے کیک نشانی رہی بیان فر مائی کہ خواری مجھ سے میری اولا دے اور حصرت علی امر تضی رضی القد تعی لی عنبم سے بغض رکھیں گے نیز فر مایا کہ خار جی جہنم کے کتے ہیں۔(طبر نی)

# مزار رسول کی زیارت کے لئے سفر حرام

میدہ بی ابن تیمیہ ہے جس نے مدینہ طبیبہ کی طرف جانا بقصد زیارت قبر نبی رسول القطاعی جومومنین کے سئے بکتاب وسنت واجماع وقی س اعلی ذرایعہ نبیت ہے حرام کہا اورالقد تعالی کوکل وحواوث اور باری تعالی کی صفت ذاتی کو حاوث وغیرہ بدعات سامیہ پر جرات کرنے کے باعث انکہار بعدے علیحدہ بموا۔ شروعیۃ زیارت شریف کے انکار کی وجہ سے عہاء کرام نے اس پر بہت شنع کی ہے کیونکہ اس نے (من تیمیہ )نے ایک اعلیٰ ذرایعہ نجات کا وروازہ بند کرنا جا ہا۔

اس اجهاع ہے عدیحہ وصرف اہن تیمیہ ہی ہوا ہے سب علماء کاسوائے چند تجمیدن کے اتفاق ہے کہ اہن تیمیہ نے تول مرحمت زیارت قبر النبی تیکی اللہ اللہ علی ہے۔ اس کے علاوہ متعدد وعقائد و مسائل میں اہن تیمیہ نے اخترال می امن تیمیہ نے اخترال اورخوارت و معزز لہ کا اتباع کیا اس کی تصنیف شاہد میں کہ اس کے قلم نے ندکوئی صوفی جھوڑا ندکوئی فقیہ اور ندکوئی عہ مان علم و کلام میں سے اشعری پر ترفری اور ندی کوئی حتی شافعی ہائی صنبی سب کوانے ظلم کا نشانہ بنایا۔ دراصل پر فرقہ معزز لہ کے اصول و فروع کا احیاء ہے بیتو سب کو معلوم ہے کہ بیبا فقتہ جواسلام میں سب سے بہدا کیا گیا بھی فقتہ معزز لہ تھا۔ ان کے بعد ابن تیمیہ نے ان کے سب نظریا ہے اور ابن حزم المام میں سب سے بہدا کیا گیا بھی فقتہ معزز لہ تھا۔ ان کے بعد ابن تیمیہ نے ان کے سب نظریا ہے اور ابن حزم ابن حزم ابن جیسے اور اس کے شاگر دابن تیم کوا بنا چیوا ہائے تیں اور قاضی شوکائی اور وہائی ، غیر مقلد بن اور اکثر دیو بندی ابن تیمیہ کہ مسلک تیے بلکہ مولوی عبدائی گلاستوی نے لکھا ہے کہ قاضی شوکائی متاخرین میں سے کم عقبی اور کشر ہے میں ابن تیمیہ کے ہم مشل تھا۔ ان دونوں کی مثال ایسے ہے جسیا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے عیس مطابق ہوتا ہے بلکہ شوکائی دوسری صفت کم عقبی میں اس سے بڑھ کر ہے۔ یا در ہے کہ ابن تیمیہ اور جوزا دوسرے جوتے کے عیس مطابق ہوتا ہے بلکہ شوکائی دوسری صفت کم عقبی میں اس سے بڑھ کر ہے۔ یا در ہے کہ ابن تیمیہ اور جوزا اب کو غیر مقلد بن اور نو فری کی مثال ایسے ہے جدیا کہ ایک جوتا دوسرے جوتے کے عیس مطابق اور خوب کی دوسری صفت کم عقبی میں اس سے بڑھ کر ہے۔ یا در ہے کہ ابن تیمیہ اور بی تیمیہ کیس ایس تیمیہ کو ان کو کو برائی ہوتا دوسری صفح تیں ہوتے ہوئی کا لاسلام کے لئب ہے یا دکرتے میں اور اکٹر و بیندی حدیز اس بھی تعجید ہیں۔

## دور حاضرہ کے دیوبندی بریلوی مسائل

دورِ عاضرہ میں جود ہائی د بیوبندی بریلوی اختلافی مسائل وعقائد بین اکثر این جیمیہ نے کھڑے کئے جن کارواس وقت کے علیء نے کیاور آئی بریلوی علیءان کار دکرر ہے ہیں۔ این جیمیہ توسل و شفاعت اور دعا بعد و فات کا بھی منگر تف وغیرہ دغیرہ۔

ان تیمیہ خود اللہ تعالی علیہ نے کتاب العرش کو این تیمیہ کی سب تصانیف سے بہتے تر لکھتے ہیں اللہ ملکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کتاب العرش کو این تیمیہ کی سب تصانیف سے بہتے تر لکھتے ہیں کہ ما قال و کتاب العرش من اقسع کتمہ شخ ابوحیان بہلے ابن تیمیہ کے معتقد تے مگراس کتاب کو پڑھنے کے بعد لعنتیں جیجے تھے۔

عنے ہے میں مباحثہ مشقیہ میں اس کے لاجواب ہوجائے پر عام منا دی کرادی تھی کہ جوکوئی ابن تیمید کے عقائد پر ہو اس کا مال اور خون مباح ہے پھراس کوقید کر دیا گیا تھا بعد از ان تائب ہونے پر رہا کیا گیا۔ پھروی خیالات خابر کرنے دگا پھر دوہارہ سخت سزا دی گئی بیدوا قعات تاریخ وغیرہ میں موجود ہیں۔ اس کی تمام تا ایف بحق سر کار صبط کرلی گئیں اور اس کی موت بھی قید خانہ میں ہی واقع ہوئی اورو ہیں ہے اس کا جنازہ اُٹھایا گیا۔

## خوارج کی وراثت

خواری کی دراشت کوابان تیمیہ نے سنجوا اور اس کے مرنے کے بعد محر بن عبدالوہا ب کوخواری کی دراشت نصیب ہوئی ( ش می ) اس سے قابت ہوا کے حقیقتا ابن تیمیہ و ہاہیوں کا سب سے بڑا اوام ہے ۔ محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے اس کی سب ہے ہیں استفادہ کی اور اس کے عقائمہ باطلہ کو پروان چڑھانے کی کوشش کی چٹا نچہ دیوبندی اور غیر مقلدین و ہاہیوں کے مدوح مولوی عبیدالند سندھی نے اس کی تقد بق ان الفاظ میں کی ہے بیٹ الاسلام ابن تیمیہ کے مانے والوں میں سے سرز مین نجد میں محمد بن عبدالوہا ب بیدا ہوئے ۔ دراصل محمد بن عبدالوہا ب نجدی نے سی استاد سے مام مامل نہیں کی تھے بیدا جوانہیں سے موامل سے میں تقد کی جھے بیدا جوانہیں سے مرات کی راہ ہوگے ۔ دراصل می طرف ان کی راہ نمائی کرتا اور شروع دین کے معاملات میں تقد کی جھے بیدا کرتا ۔ طلب علم کے سلمہ میں محمد بن محمد بالوہا ب نجدی نے صرف انتا کیا کہ شیخ این تیمیہ اور این کے شاگر دکی بعض کی جس کرتا ۔ طلب علم کے سلمہ میں محمد بن محمد بالوہا ب نجدی نے صرف انتا کیا کہ شیخ این تیمیہ اور این کے شاگر دکی بعض کی جس کرتا ۔ طلب علم کے سلمہ میں محمد بالوہا ب نجدی نے صرف انتا کیا کہ شیخ این تیمیہ اور این کے شاگر دکی بعض کی جس کرتا ۔ طلب علم کے سلمہ میں محمد بیں اید اور اس ن یا ت کو کیست بی مسلمہ میں گردی بعض کی جس کرتا ۔ طلب کی گھالیہ کی دران کی تقلید کی ۔ ( ت دران ایدائی اس کی بیا کہ شیخ این کی تھیں اور ان کی تقلید کی ۔ ( ت دران ایدائی اس کی بیانیہ ۱۳۰۰ )

## محمد بن عبدالوهاب

و ہائی ویوبندی اور سنی ہر بلوی اختلاف کی بنیاد ہندو پاک میں مولوی اساعیل وہلوی کے ذریعے اسی محمد بن عبدالرحمد عبدالوہاب کی رکھی ہوئی ہے اور محمد بن عبدالوہاب این تیمید ہے خوار ن کا چیاا ہے چنانچہ علامہ محمد عبدالرحمان ساہتی علیہ الرحمد نے تحریر فرہ یہ ہے کہ سلطان محمود خان ٹائی زبانہ میں ایک شخص محمد بن عبدالوہاب تا می ظاہر ہوا این تیمید کے مرجانے کے بعد اس نے اس منے ہوئے عقائد فاسدہ کو ظاہر کیا اور اہل سنت کے خلاف اس نے ایک گروہ بنالیا۔ (سیف ارسی المسلول اللهی رصفی ال

مجى علامدر حمدالقد فرمات بين

اس تيميه فهو كبير الوهابين وماهو شيح الاسلام بل هوشيح المدعة والأثام وهو اول من تكلم بحملة عقائد هم الهاسدة و في الحقيقة هو المحدث لهده الهرقة الصالة

(سيف البررهي منه ن شاريتني المصبوعة الجيء التنبول)

ابن تیمیه دماییوں کاسر دار ہے دو شیخ الاسلام نہیں بلکہ شیخ البدعة اور شیخ الآثام تمام برائیوں کی چڑ ہے اور بیہ ہی وہ پہلاشخص ہے جس نے تمام عقائد فوسدہ کو بیان کیا ہے اور حقیقت میں وہتی اس گمراہ فرقہ کابانی ہے۔

### حكومت سعوديه

حکومت سعو دینجد رہے مدوے این تیمیہ کی گئی ۔ ربی افغان کار دوتر جمہ شیخ محم صادق المحدیث نے کی ۔ ۔ اور اس کا نام ''رونسہ اقدی فی زیرت' ارکھا ہے صفحات ۲۲۲ (حائف یہ کتب رونسہ اقدی فی زیرت کے سام خوف ہے) لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے مفت تقلیم کرجاری ہے اور اس یہ مستقید روفر جمہ فیج المجیہ''جوعبدالوہا ہے لوئے عبدالرحمن بن حسن نے کتاب التوحید کی شرح میں کھی ہے صفحات ۸۲۰ ملکھائی چھپ ئی عمدہ کلیئر پیم پر چھپوا کر مفت تقلیم کی عبدالرحمن بن حسن نے کتاب التوحید کی شرح میں کھی ہے صفحات ۸۲۰ ملکھائی چھپ ٹی عمدہ کلیئر پیم پر چھپوا کر مفت تقلیم کی جو رہی ہے جس کا ترجمہ عطا اللہ نے کیا ہے اور اس کتاب میں میرفایت کیا گیا ہے کہ محمد بن عبدالوہا ہے کے افکار ونظریات یا لکل وہی جے جو ابن تیمیہ کے متحان کتابوں کا تم م ترخر چہ سعو دی حکومت نے کیا اس کے علاوہ آئ کل سعو دی حکومت کے گیا اس کے علاوہ آئ کل سعو دی حکومت کی بیاس کے علاوہ آئ کل سعو دی حکومت کی گیا تیمیہ کے قد برب کا خوب پر چار کیا جارہا ہے۔

یائے شہ پر کرے یادب تبش مہر سے جب دل دل ہوکر اور میں یارا ہوکر

### حل لغات

بائے شدہ شہنش ہ کو تین اللہ کے یا وال مبارک تیش مورٹ کی گرمی یارہ ،سیماب

#### شرج

کل قیامت میں جب آفتا ہے گئری ہے گھبرا کر حضور شائق کے پاؤں پر جب ہمارا دل گرے تو دل پارے کی۔ طرح اُژکر جنت میں چلاجائے یعنی آپ کی شفاعت نصیب ہو۔

#### شفاعت حق ھے

شفاعت کا نکارازخواری دمعتر لیمشہور ہے۔علم الکلام و کتب تو اری واحادیث ان کی تصریحات ہے بھری پڑی میں۔ان کا استدلال بھی قرآن کی صریح آیات ہیں

(١) لاتفعها شفاعة و لا يؤحذ منها عدل. (پرو١)

کسی کوشفا عت نفع نددے گی ادر نہ ہی اُن کی لیکی قبول کی جائے گی۔

(٢) من قبل أن ياتي يوم لا بيع والاحلته والا شفاعة. (برره ، رُون ١)

اس سے قبل کیدہ ون آئے کہ جس میں ندائے ہوگی نددو تی کام آئے گی ند شفاعت۔

(٣)و مالكم من دون الله من ولي و لا تصير. ( بإرة ارون ١٣٠)

الله کے سوانتہارا نہ کوئی جم یتی اور نہ ہی کوئی مد دگار ہوگا۔

## جوابات اهل سنت

قد وئے اہل سنت نے خوار نے ومعتز لہ کواس تنم کے مضامین کے دندانِ ٹنکن جوابات دیئے مجملہ ان کے (۱) اس تنم کی آبیت کفاروشر کین کے حق میں ہیں کہ قیامت میں ان کی کوئی ایسی میٹھا عت شدہوگی جس ہے وہ نجات پاکر بہشت میں جا سکیں۔

(۲) قرآن کااصول ہے کے مضابین کی نفی کرتا ہے پھر ان کاا ثبات بھی نفی ہے مراد ہے ایک گردہ ہوتا ہے اثبات اور جیسے ان آبات میں نفی ہے تو اصول ہے کہ مضابین کی نفی کرتا ہے پھر ان کاا ثبات ہے۔ اس ہے واضح ہوتا ہے کہ کفار کے لئے نفی ہے اور الل ایمان کے سئے اثبات ہے کہ کفار کے لئے نفی ہے اور الل ایمان کے سئے اثبات ۔ اس لئے اوم جلال الدین سیوطی رحمۃ القد تعالی علی نے تندن بعد امیس قاعدہ کے طور پر لکھا ہے کہ آبات ۔ اس لئے ہے۔ میں نفی کفار کے لئے ہے۔

واما المومنون قاكثر هم شفعاء وانصارا.

بہر حال اہل ایمان کے قیامت میں مفارشی اور مددگار بے شار ہوں گے۔

## متقدمین اهل سنت کے دلائل

علی ئے اہل سنت نے خوار ن ومعنز لد کے روکے گئے ہے شار آیا ت وا حادیث کے انبار لگادیئے۔ چندنمونے حاضر ب

(۱) حضرت علیسی عبیدالسلام اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

ان تعديهم فانهم عبادك وان تعفر لهم فانك الت العرير الحكيلم ورويا مرو)

اے اللہ اگرتو ان مسلم نول کوعذا **ب** دے تو میہ تیرے ہندے ہیں اورا گرتو ان کو بخش دیاتو زیر دست اور حکمت والا ہے۔ (۲) حضرت ایرا ہیم عبیہ السلام اپنی امت کی شفاعت کرتے ہوئے فرماتے ہیں

من تبعلي فاله ملي ومن عصالي فالك عفور رحيم ( سورو بر يم )

جومسلمان میری پیروی کرے دہ میرے طریقتہ پر ہے اور جس نے میری نا فرمانی کی تو بے شک تو بخشش کرنے والا مہر ہان

(٣) حفرت ابراجيم عليه السلام نے عام مسلمانوں کی شفاعت کرتے ہوئے فرمایا

ربنا اعفرلي ولوالدي وللمومين يوميقوم الحساب ( حورو ير الله )

اے ہمارے ر**ب ت**یا مت کے د**ن میری بخشش فر مامیر**ے والدین کی بخشش فر مااور تمام مسمانوں کی بخشش فر ما دے۔ (۴) فرشتوں میں سے حاملین عرش کاؤ کر کرتے ہوئے القد تعالیٰ فرما تا ہے

الدين يحملون العرش ومن حوله يستحون تحمد رنك ويومنون به ويستعفرون للذين امنوا( ١٠٠٠ المومن )

وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اُٹھ میا ہوا ہے اور جوان کے ار دگر دین اللہ تعالی کی حمد وسیج کرتے ہیں اس پر ایمان لاتے ہیں اور مسلما توں کے لئے بخشش مائلتے ہیں۔

(۵) ع مفرشتوں کی شفاعت کاذ کرکرتے ہوئے فرمایا

ولا يشفعون الالمن ارتضى. (مورة الاتماء)

فرشتے انہیں مسلم نوں کی شفاعت کریں گے جن کی شفاعت کرنے پر اللد تعالی راضی ہوگا۔

٠ (٢) صالحين كي شفاعت كاذ كركرت بوع القدتعالي فرماتا ب

ربدا اعفولدا ولا حواسا الدین سبقوں بالایمان ( ،٠٠ و شش ) اے الارک بیاری بخشش فر مااور الارے مسلمان بھائیوں کی جوہم سے پہلے فوت ہو گئے۔

#### انتباه

اب ندمعتز لددخواری رہے ندان کانام ونشان کیکن نام اور طریقہ بدل کرمحمہ بن عبدالوہا بنجدی نے ابن تیمیہ کی:
طرز پرتج کی چلائی اس نے معتز لددخواری کاطریقہ افتیار کیا۔ا گلے شعر پس اس کی تشری اوراقسام شفاعت ماحفہ ہوں۔
ہے یہ امید رضا کہ تیری رہمت سے شہا
نہ ہو زیرانی ووزخ تیا بندہ مورد

### حل لغات

شہر، یا دشہ (اے بادشاہ)۔زندانی ،قیدی۔

#### شرح

آپ کے بندہ (ندم )رضا کواہے یا دشاہ عرش و فرش آپ کی رحمت سے ریم آپ کی ہوئی ہے کہ آپ کا بند و نلام ہو کر

وہ دوز خ کا قیدی ندینے کیونکہ آپ نے خود فرمایا ہے کہ جب تک میر اامتی بہشت میں نہ جائے گا بیں قدم ندر کھوں گا۔

#### نائده

ابل سنت کا شفاعت کے جملہ اقسام پرائیان ہے ہاں معتز لہ وخوار ن کی اتباع میں و ہابیہ نے انکار کیا۔ ہم پہلے شفاعت کی اقسام بیان کردیں۔

### أقسام شفاعت

ہمارے نبی کر میم ملک کی شفاعت اسٹونٹم ہے۔

(۱) کبری بیصرف ہمارے حضور سرور عالم النظافی ہے خاص ہے دوسرے انبیا علیہم الساام کو حاصل نہیں۔ بید شفاعت بوب ہوگی کے مخلوق کا حساب تو ہو۔

(۲) اپنی امت کے لئے بقیل صاب ہو۔

. (۳) ایسے لوگ جن کے لئے جہتم وا جب ہوگی ان کے لئے نجات۔

(٣) ابوط لب كي تخفيف عذاب\_

: (۵) ایسے لوگوں کے لئے شفاعت جن کا کوئی حساب ندہو بلاحساب بہشت میں داخل ہوں۔

(۲) اہل بہشت کو بہشت میں واخلد کی شقاعت وہ یوں ہوگا کہ نفخ صور کے بعد جب اہل جنت بہشت کے قریب کہنچیں کے تو آرز و کریں گے کہ کون ہمیں اللہ تعالٰی ہے بہشت میں واخلہ کی اجازت لے کر وے اس پر حضور ملاقظة شفاعت فرم کیں گے۔

(2) اہل جنت کے بہشت میں واخلہ کے بعدان کے رفع در جات کی شفاعت (من یوس ف ای مورہ من ماری کا سے) جمارے ہے۔ دور کے معتز لدد ہانی بھی اس شفاعت کے قائل ہیں۔

(۸) اپنی امت کے اہل کبائر کے لئے شفا عت میہ بول ہوگا کہ بعض لوگ کبائز کی سزامیں دوزخ میں جائمیں گے بھرآپ کی شفا عت اللہ میں اخلی ہوگا کہ بھرآپ کی شفا عت ثانیہ شفا عت ثانیہ شفا عت ثانیہ میں داخل ہوتا نصیب ہوگا۔ ہم اہل سنت اس کے قائل میں امام میدوطی نے فر ما یا کہ شفا عت ثانیہ میں داخل ہونی جا ہے۔ ( سکن المدنون مسیم علی سنی سنی ۲۵۵،۲۵)

#### فائده

ا ، م سیوطی رحمة القد تعالی علیہ نے اختصار ہے کام لے کرآٹھ بتائی میں ور ندحقیقت تو ریہ ہے کہ اس کی اور بھی اقسام

- 04

(9) لیکی دیرائی برابراس کے لئے بہشت میں داخلہ کی شفاعت۔

(١٠)زارٌ مزارِر سول الله

(۱۱) بكثرت صلوة وسملام بير صنيدالول كي شفاعت.

(۱۲) اہل پریند کی شفاعت۔

(۱۳)اڈان کے بعد درو دوو سلام پڑھنے دالوں کی شفاعت۔ ( مسلم )

(۱۴) سے ت کے بجائے حسات کی عطا کی شفاعت وغیر دوغیر د۔

## نجدي محمد بن عبدالوهاب كا انكار

كشف الشبهات صفيه ٢١ ميل لكهاك

وعرفت ان اقرار هم نتوحيد الربونية لم يدحلهم الاسلام وان قصدهم الملائكة والانبياء يريدون شفاعتهم الى الله بدلك هوالدي اباح دما تهم واموالهم

ہ تم ج نتے ہو کہ ان لوگوں کوسرف القد تعالیٰ کوا یک مان لیما ان کومسلمان نبیس بنا تا اورا نبیاءو اولیاءاور ملا نکہ کی شفاعت طلب ب کرنا اوران کے وسیلہ سے القد کا قرب چاہنا یہی وہ چیز ہے جس نے ان کے قبل کرنے اور مال لوٹے کو جائز قرار دیا ہے۔ '' میں م

انتباه

اس قاعدہ پراس نے حرمین طبیحین اور دیگر باہ دو حجاز کے مسلما نوں اور علماء وصلحاء کونجدی نے خوب قمل کرایا اوران کے ال کوخوب لوٹا۔ (تفصیس مدحظہ دنارن نجد و حجاز طبعہ سکتیہ قادر بیاسور)

# پاک وهند میں انکار شفاعت کا داخلہ

محمہ بن عبدالوہاب کے اٹکار شفاعت کے عقیدہ کو بندو پاک بیں اساعیل نے انگریز کی سر پرتی بیں خوب پھیلایا۔
اس کی بھی تصریح ملاحظہ ہو۔ چنمبر خداشیق کے وقت میں کفار بھی اپنے بنوں کوائند تعالیٰ کے برابر نہیں جائے تھے بلکہ اس کی بخلوق اور اس کا بندہ سجھتے تھے اور ان کوائی کے مقابل کی طاقت ٹابت نہیں کرتے تھے گریس پکار ٹااور منتیں ماننا اور نذرو نیاز کرنی اور ان کوائی کو کائے وائد کا بندہ وقتلوق کرنی اور ان کوائی کی مقابل کی طاقت ٹابت نہیں کرتے تھے گریس پکارٹا اور منتیں ماننا اور نذرو نیاز کرنی اور ان کوابناد کی ان کا نفروشرک تھاسو جو کوئی سی سے مید معاملہ کرے گو کہ اس کوائند کا بندہ وقتلوق بی سے جو ابو جہل اور وہ شرک میں برابر جیں۔ ( تقویہ سے مان ساخیا )

#### دلائل اهل سنت

یاک وہند کے علی سے اہل سنت نے اثبات شفاعت میں بیدلائل دیتے ہیں۔

## قرآن مجيد

## (۱) واستعفر لذسك وللمومنين والمومنت (پرو٢٦ ، وروگم)

#### فائده

اس ہمیت میں القد تعالیٰ اپنے صبیب کر بم اللہ کا گھٹم فر ما تا ہے کہ مسلمان مردوں اور مسممان عورتوں کے گناہ مجھ پخشوا وَاور شِفا عت کس چیز کانام ہے مید شِفا عت نہیں تو اور کیا ہے۔

(٢)ولوانهم اد اظلموا انفسهم حاؤك فاستعفر الله واستعفرلهم الرسول لوحد الله تواماً رحيماً. (حررة ناء)

اورا گروہ اپنے فنوں پرظلم کریں تو آپ کے پاس آئیں۔

#### فائده

اس تقلم کے مطابق ایک اعرابی گناہ کی سفارش کے لئے حضور مرور عالم الفظافی کی مزارشریف پر حاضر ہوااور اندر سے: جواب آیا کہ تیری معافی ہوگئے۔ ( تنسیر مدارک ابن ثیر ، نیر ، تب شیر ، الیسے واقعات کے لئے فقیر کی کتاب 'مد ہے: کے خزیے'' میں ملاحظ فر مائیے۔

(٣)وا اقليالهم تعالو ايستعفولكم رسول الله لو وادء وسهم (١٥٠٥) أتون، بإره ٢٨) اورجب ان كَبَاحِ تا بِ كَمَّ وَتَمِهار ع لِيُرسول بَحْشَقُ ما تَكْيِل أَوْسر كُمَا تَهِ بِين -

(٣)ولا يتكلمون الا من اهن له الرحمن. ( بإروه ٢٠٠٠ مورونوم)

اورندہی کلام کر سکیس کے تکرجس کور حمٰن نے اچاز ہے بخشی۔

(٥) لاتنفع الشفاعة الامن أدن له الرحمن ورضى له قولا (پرو١٦٠٠٠٠٥ )

اورشفاعت نفع ندوے گی مرجس کے لئے رحمٰن فے او ن دیااوراس کی ہات سےراضی ہوا۔

(٢)ولا يشفعون الالمن ارتصى (١٠٥٠ أبيء، يردما)

اورسفارش نہ کریں گے مگرجس کے لئے اس نے پیند فرمایا۔

(٤)ولا تنفع الشفاعة عنده الالمن اذن له. ( -باعديرو١٦)

ادراس کے ہاں سفارش نفع ندوے گی مرجس کے لئے اس نے اجازت بخشی۔

(٨) لايملكون الشفاعة الا من اتحذعبد الرحمل عهدا. (سوروم يم موروا)

اور شفاعت کے ، یک نہوں گے مگرجس نے رحمٰن سے عبد لے رکھا ہے۔

(٩)و لا يملك الذين يدعون من دومه الشفاعة الامن شهد بالحق وهم يعلمون

(سورهٔ زخرف یاره ۲۵)

اوروہ جوالقد تھ لی کے ماسوا کی پرستش کرتے تھے جفاعت کے مالک شہوں کے مگر جو گواہی دی اوروہ جانتے تھے۔

### إحاديث مباركه

حمنور علية في فرمايا

اعطيت الشفاعة. (يخاري)

میں میفاعت عطا کیا گیاہوں۔

(۲) اہ متر مذی نے اپنی جامع میں سندھیج کے ساتھ روایت بیان کی ہے

عن الس قال قال وسول الله على شفاعتي لاهل الكيالر من امتى

حضرت الس رضی اللہ تعالیٰ عند بیان کرتے ہیں کے حضور سرور عالم الفظاف نے فر مایا میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ : کرنے والوں کے لئے ہوگ۔

#### إمقام محمود

وہ جگہ ہے جس پرجلوہ فرہ ہوکر حضور علی ہے شفاعت فرما کیں گے تمام اولین وآخرین تلاش شفع میں سرگر داں ہوں است کے۔ جن بہتیل القدانیو ۽ کرام تک ''ان است عیسے فریلی کین گے گرصرف اور صرف حضور کی زبان پر ''است اللہ معلق حضور علیہ تھا کہ کہ است اللہ معلق کے مساور علیہ تھا کہ است کے است کے است کے است کے است کے است کے اس کو مقام محمود کہتے ہیں۔ حدیث ابو ہریرہ میں حضور وقع کے فرمایا

هو المقام الدي اشفع فيه الامتي ( عُنُ صِدِ اللَّمِ اللَّهِ )

میمقام وہ ہے جہال میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا۔

#### فائده

ابن جوزی نے کہر مقام مجمودے مراد شفاعت ہے بعض نے کہا کہ عرش پریا کری پر حضو وہ آگئے کا کھڑا ہونا مراد ہے۔ سیدنا ابن عبس رضی اللہ تق لی عنہ ہے روابیت ہے کہ مقام مجمودوہ مقام ہے کہاد لین وآخرین اس وقت حضور کی تعریف کریں گے ادرکل عالم پر چضور کے فضل و شرف کا اظہار ہوگا۔ تسال فتعطی فتشفع لیس احد الا تحت اوانک ( مین بدا منی ۱۳۳۱) و نَکُخ آپ دیئے جو کیں گے مفارش بیجئے آپ کی مفارش قبول کی جا نیک بھی آپ کے جمنڈے تلے میں۔ سوال

مقام مجمود و حضور نی پاک النظافہ کو عاصل ہے اور الند تعالی نے وعدہ کرلیا ہے پھر اس کے لئے وعا کی کیاضر ورت؟ عواب

کسی حاصل شدہ انعمت کے لئے وعا کرنا یا کرانا میں ثان عبدیت ہے اور بعض اوقات حاصل شدہ نعت کے دوام کے نئے بھی وعا کرتے ہیں۔عدامہ بیٹی رحمۃ القد تعالی علیہ نے کہا ہے کہا س میں اس امرکی طرف اشارہ ہے کہ کسی دوسرے سے وعا کرانا اور اس کی وعاسے اپنی ضرور یات میں استعانت اور صالحین امت سے دعا کرانا جائز ہے۔ ( مینی جدم سنجہ ۱۳۲۱)

### يسوال

شفاعت کا نکارکون کرسکتا ہے لیکن القد تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی بھی شفاعت نہیں کرے گاخواہ نبی ہو یا ولی۔ جواب

یہ بھی ایک دھوکہ ہے کیونکہ اذن کے قائل تو اہل سنت بھی ہیں لیکن اذن کی تغییر میں وہا ہے ہوں دھوکہ دیتے ہیں کہ قیامت کے دنیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہے اور جب چاہے گاتو شفاعت ہوگی درنہ کیسی شفاعت ہائل سنت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی انہیاء واوسیاء کواذن وے دیا ہے یہ ل بھی اسی افرن شفاعت کی بناء پر اہل سنت انہیں اپنا شفیع سمجھ کر ہارگا ہُ حق کا وسید بناتے ہیں جس کا وہا ہے کوا نکار ہے لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اس لئے کہ ان کی وعائیں ستجاب ہونا بھی اسی اذب شفاعت کی ایک اور نیا ہیں اور اللہ والول ہے دعا کرانے کے وہا ہے بھی قائل ہیں۔ بہر حال انہیاء واولیاء کو دنیا میں ہی شفاعت کی اب زمت کی اب زمین اور مزید ہوال و جواب آئینگے ہو مشاعة مالمحمد و شفاعة مالو حاہة وغیر ہوغیرہ۔
شفاعت کی اب زمت کی تعلی و جواب آئینگے ہو مشاعد مالمحمد و شفاعة مالو حاہة وغیر ہوغیرہ۔

### باب الضاد المعجمة نعت ٢٣

نارِ دوزخْ کو چین کروے بہارِ عارض ظلمت حشر کو دن کروے نہارِ عارض

#### حل لغات

نار دوزخ ، دوزخ کی آگ۔ بہار عارض ،رخساروں کی بہار۔ظلمت حشر ،حشر کی تاریکی۔نہارِ عارض ،اےخساروں کانور۔

### شرح

اے عارض پاکسطفی منطق کی بہارہ دوزخ کی آپ پر جھے کوگل و گلز ار کر دواہ راے عارض پاک کے انوار پاک خشر کی تاریک دانوں کا دورا کے دورائی کے انوار پاک خشر کی تاریک رانوں کورو نے روشن کر دو۔

## یوسفی رخسار کی جھلک

حسن بوسف علیدالسلام زمان پھر میں مشہور ہاور دافعی بدایک حقیقت ہے جن کے حسن کی تا ب زنا ب مصر ندلا سکیس - حسن بوسف کی ایک جھلک ہے اپنے ہاتھ کا ک دیئے اس پر قر آن ثابد ہے۔القد تعالیٰ نے فرمایا

فلما رايمه اكبر به وقطعن ايديهن وقلن حاش لله ماهدا بشراط ان هذا الا ملك كريم

(سورة يوسف)

پس جب عورتوں نے بوسف کو دیکھااس کی برائی ہو لئے لگی اوراپنے ہاتھ کاٹ دیئے اور بولیس اللہ کو پا کی ہے بیاتو جن و بشر مے نہیں بیاتو ہیں گر کوئی معزز فرشتہ۔

#### احاديث مباركه

مردی ہے کہ جب حضرت بوسف علیہ السال م گلی کو چوں ہے گر رجائے تو آپ کے چیر ۂ اقدی سے مورج کی طرح نور چمکتا ہوانظر آتا تھا۔ (روت ابین بورو است تابیار)

#### فائده

گویا آپ کی بشریت میں حسی نور کاظہور ہوتا تھا۔

## محبوب مدنى للتراثث اور يوسف مصرى عليه السلام

(۱) صاحب وسیط نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی حضور علی ہے فرمایا کہ جبریل عدید الصنوق والسام نے حاضر ہو کرعرض کی کہ القد تھ کی نے آپ پر سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اے حبیب یوسف کا نور کرتی اور آپ کا نور عرشِ معلیٰ سے بنایا لیکن آپ ساحسین ترین کوئی نہیں۔

(۲) حضور نبی کریم اللط نے فرہ میا کہ ہر نبی خوبصورت اور خوش آواز ہوتا ہے میں تمام انبیا علیم السلام ہے حسن وآواز میں اعلیٰ واکمل ہوں۔

# فيصله سيده عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها

ام المومنين سيده ع تشصد يقدرضي الندتعالي عنها فرماتي مين

لوائم زليخا لوراين جبينه

لاثرن قطع القلوب على اليد

ز کیفا کی ملامت گرعور تیس میرے صبیب نبی کر میم تعظیقا کی صرف پیشانی دیکھ لینٹیں تو ہاتھ کا نے کے بہائے دلوں کو کلڑے مکڑے کر ڈاکٹیں۔

## خود يوسف خريدار محمد للبراثم

سیدالمرسلین شفیطی کودہ حسن و جمال عطاموا کہ جس کے دیکھنے کے لئے خود حضرت بوسف عبیدالسلام بنا بہو گئے: اور جمال نبوی شفیطی کے نظارے کی تمناان کے قلب میں مجلنے لگی کو یاحسن بوسف پرزنا نِ مصرفر یفیۃ ہو گئیں اور حسن محمدی پر ، حضرت یوسف علیدالسلام فریفیۃ ہو گئے۔

لم يوت يوسف الاشطر الحسن او اوتى سيما على حميعه (نسم سبد المبني ١٨٢) عضرت يوسف كوسن كاايك حصد ملاقعاد رجم مصطفى عليه في كورورات ديا كيا تقا-

#### فائدر

معلوم ہوا کہ جمالِ یوسنی جس پر زنا ن مصرشیداتھیں وہ حضور کے حسن کا ایک حصد بلکہ ایک کرشمہ تھا۔ الاشطرالحسن کا مطلب بھی ہے کہ جمالِ محمد می کا ایک پرتو عالم پر جبکا اور اس سے ایک حصہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا اور ہاتی سمارے جہ ن میں تقسیم ہوا۔ شمس وقمر اور زبرہ ومشتر می میں وہ ہی تور درخشاں ہے اور زمین و آسمان اور عرش وکرسی میں وہی نور تا ہاں ہے گرش پر اس کی چیک ہے ، فرش پر اس کی جھلک ہے ، جنت میں اس کی مبک ہے ، سینہ عشاق میں اس کی کھٹک ہے ، مستوں کواسی کی لٹک ہے ، زیانوں پراس کی چبک ہے ، ہر چام عشق میں اس کی جھلک ہے ، ہرحسن میں اس کا نمک ہے بیٹی یک چراخ اس دریں خانہ کہ از ن

ہ کہ ہے گال جہتے ۔ جاریا

#### 25

زنانِ مصر نے حسن یوسٹی کے نظارے کی تمنا کی اور و کھیایا تگرحسن نبوی کو دیکھنے کی کس میں تا ب ہے۔ صافع کم ل نے بیرجمال اپنے دیکھنے کو بنایا ہے اور اپنی محبوبیت کے لئے اے پہندفر مایا ہے

واہ کیا حس ہے اے سید اہرار تمہارا اللہ بھی ہے طالب دیرار تمہارا

پھر کس میں مج ل ہے کے حضور کے جمال جہاں آراء کے نظارے اور آپ کے حسن کی حقیقت و ماہیت کو سمجھے۔ قادرِ مطلق نے اپ مجبوب کے چہر اور پر سنز بنرار پر دے جیبت وجلال ورحت و جمال کے ڈالے رکھے جی پچشم عالم نظارہ مصطفویہ ہے دور وججور ہے اور عقولی بشریباس کے ادراک سے قاصر ہے۔ اگر جمالی نبوی سے ایک پر دہ اُٹھ لیا جائے ۔ جمالی مصطفویہ ہو اس کی تجلیات وا نوار کی تا ب لا سکے۔ ایک جھنگ میں کا نتا ت جمل کر فائستر ہو جائے ۔ ایک جھنگ میں کا نتا ت جمل کر فائستر ہو جائے ۔ ایک جھنگ میں کا نتا ت جمل کر فائستر ہو جائے ۔ ایک جھنگ میں کا نتا ت جمل کر فائستر ہو جائے ۔ ایک جھنگ کی تا ب تہیں عالم کو ۔ آگر جبورہ کرے کون تماشائی ہو

#### احاديث مباركه

(۱) سی صدیت سے ثابت ہے کہ جبر میل حضور کی خدمت میں وجیہہ کبنی کی شکل میں حاضر ہوئے سید نا این عباس نے ایک بار جبر میل کوان کی اصلی شکل میں و کھولیا تھا۔اس وقت تو شرف نبوی کے باعث انہیں پچھانہ ہوا مگر آخری عمر میں ان کی مینائی جاتی رہی۔

(٢) تفسير جلالين زير آيت "قالو الولا امول عديه مدك كأفسير مين بك

لاطاقة للبشر على روية الملك

بشرمیں بیط قت نہیں کہ وہ فرشتے کود کھے سکے۔

(٣) ابن سعد وبيهي حضرت عمار ے روايت كرتے جين كەحضرت حمز ہ نے عرض كى يارسول التحقیق میں حضرت جبريل كو

و كيمناجا بتابول حضور طافية فرمايا

انك لن تستطيع ان تراه.

حمز ہتم میں جبریل کود کیھنے کی طاقت نہیں ہے۔

ليكن حضرت حمزه في اصرار كيافرهايا احجماد يكهوا بهى حضرت حمزه في جبريل كے صرف باؤں و كيھے تھے كه فخر مغشياً عليه . (خصائص جلد ٢٣ صفى ٢٥)

بے ہوش ہوکر گر پڑے۔

(۷) حدیث سیح میں حضورہ تھا ہے فر مایا کہ آگر بہتی حور کا تکن دنیا میں ظاہر ہوجائے تو اس کی روشنی آفیا ہے نور کوا ہے۔ مندو سے جیسے سورج کی روشنی تارول کو چھیا دیتی ہے۔

#### فائده

ان احادیث سے ٹابت ہوا کہ جبر مل اور بہنتی حور کے نگلن کو کوئی شخص نہیں دیکھے سکتا تو جمال محمدی جوان ہے بھی زیا وہ لطیف ہے اس کے نظارہ اورا ہے ویکھنے کی کس کی تا ہے۔

> ا ہے اور است آجہ کا آئیاں کا بہا المنگلہ خمرائید ایست استحد اور تجو است الد المنگلہ

### نتيجا

یوسف علیدالسلام ہے لے کرحورانِ بہشت تک کے حسن کی داستان فقیر نے اجمالاً اس لئے عرض کر دی ہے کہ بید حسن و جمال اس بستی بے مثال کے آگے ایک ذرہ بے مقد ار ہے۔ پھر اعلیٰ حضر مت قدس سرہ حق بجانب بیں جبکہ فر ما یا کہ ظلمت حشر کودن کر دے بہارِ عارض

## جمال باكمال

(۱) رہے بنت معوذ ہے پوچھ گیا آنخضرت میں گئے کیے تھے؟ کہنے لگے اگرتم حضور علیقہ کود کھے لیتے تو یوں جھتے کہ اُٹھۃ ہوا سورج دیکھے رہو ہو۔ ( داری )

(۲) سیدنا حضرت علی رضی القد تع کی عند فرماتے ہیں کہ حضور سب سے زیادہ نیک دل سب سے زیادہ راست گوسب سے زیادہ نیک رسب سے زیادہ نوٹر ماست گوسب سے زیادہ خوش ختی تھے۔ پہلی نظر میں ہر کوئی آپ کی جیبت سے مرعوب ہوجا تا تھ لیکن پچھ در حاضری کے بعد محبت کرنا لگتا تھ بیس نے آپ سے پہلے اور بعد کسی کوبھی حضور سے ذیا دہ خوبصورت نہیں دیکھا۔ ( ''ال تر ندی ) (٣) حضرت جابر بن عمر ه رضی الله تعالی عندره ایت کرتے ہیں که ایک مرتبہ جا ندنی رات میں حضور مر و رہا کم الله تعالی کو دیکھر ہا تھا آپ اس وقت سرخ کیٹر ازیب تن کئے ہوئے تھے۔ میں بھی جا ندکود کھتا تھا اور بھی آپ کو ہا لآخر میں اس فیصلہ پر پہنچ کہ حضور تابیع نے اندے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں۔ (منتبو قباب صفتہ بن برند کر دری) (٣) ہند بن ہالہ رضی اللہ تعالی عند کہتے ہیں کہ حضور تابیع بہت شاعدار تھے چبر ہ اس طرح چمکتا تھا جیسے چودہویں کا

(۳) بند بن ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور طابعہ بہت شائدار تھے چیرہ اس طرح چمکتا تھا جیسے چود ہویں کا جائد۔ (شکل ترندی)

(۵) حضرت براء بن عازب کہتے ہیں کہ رسول القدیم فیٹھ تمام آ دمیوں سے حسین تھے ہیں نے ایک مرتبہ حضور میں فیٹھ کوسرخ کپڑے زیب تن کئے ویکھا ورنہیں کہد سکتا کہ آپ سے زیادہ بھی کی زلفوں والے کو ٹوبصورت دیکھا ہو آپ کے شانوں تک بالوں لٹکتے تھے۔(صحیحین)

(۲) حضرت حسان بن ثابت رضی الله تعالی عند نے اپنے ایک لمبے قصیدے میں حضور علی فاقے کے جمالِ اقد س کو یوں نذرا ند عقیدت چیش کیا ہے۔

> واحسن منک لم ترقط عینی واجمل منک لم تلدالنساء

حلقت مبراء من كل عيب

كانك قد خلقت كماتشاء

آپ سے زیادہ حسین میں نے کسی کوئیس و یکھااور آپ سے زیادہ خوبصورت فرزند کسی عورت کے طن سے پیدائیس ہوا۔ آپ برعیب سے پاک پیدا کئے گئے گویا آپ کی تخلیق آپ کی خشاء کے مطابق ہوئی۔

## چهره مبارک

(۱) آپ کاروئے مبارک نہا بیت خوبصورت اور پر رونق تھا بہت پر گوشت اور ہا لکل گول ندتھا بلکہ کسی قدر بینوی تھا۔ اگر کاروئے مبارک نہا بیت خوبصورت اور پر رونق تھا بہت پر گوشت اور ہا لکل گول ندتھا بلکہ کسی قدر بینوی تھا۔

(۲) حضرت براء بن عازب ہے پوچھا گیا کہ کیارسول اللہ علیہ کاچبرہ مکوار کی طرح لمبااور چمکیلا تھا۔ کہنے لگے نہیں بلکہ

عايد كاطرح منوراورخوبصورت هيد (مسلم)

(٣) مندين الى بالدكاييان ب

مدور الوجه كانه قطعه قمر. (تذي)

چېره مبارك كول تق جيم جا عمر كا مكرا

- (٣) سيدنا حضرت ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه فرمايا كرتے تھے كه آپ كا چِرهٔ مبارك ايسا تھا گويا جا عمد كا محكڑا۔( ذھانس)
  - (۵) حضرت على كرم القدو جبدالكريم كابيان ہے كەخشور كاچېر د بالكل كول نبيس تفا بىكه كولا فى لئے ہوئے تفا۔ ( ﴿ ﴿ ﴿
- (٢) حضرت بند بن ابی ہالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ حضور کی پییٹانی کشاوہ ابروخمدار باریک اور گنجان تھے
  - ( دونوں جداجدا ) دونوں کے درمیان ایک رگ کا بھارتھا جوغصہ آئے پرنمایاں ہوجا تا۔ ( مُسَّ تریزی )
  - (2) حضرت عب بن ، لكرضي اللد تعالى عند كہتے ميں كرآ ب كى بييثاني ہے مسرت جملكتي تقى۔ ( سيحين )

## ونكت

- (۱)رسول كريم اللط كارتك اتنا كوراتها كويا كدي ندى في دُهال كن تقيد
- (۲) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کے حضور علیہ کی رنگت میں نہ چونے کی۔ غیدی تھی نہ ہی سانولا پن ہلکہ ' عندم گوں جس میں سفیدی غالب تھی۔ (شاکل تر ندی)
- (۳) حضرت على رضى الله تعالى عند فرمات بي كه آپ كى رنگت فيد سرخى ماكل تقى ابوالطفيل كابيان ب كه فيد مكر الملاحت وارحضرت بند بن الى بالدرضى الله تعالى عند كابيان ب كه حضور كى رنگت فيد چكدارتهى اورحضرت ابو جريره رضى الله تعالى عند بيان كرتے بيل كه رنگت الى گويا جاندى سے بدن ؤ هلا بوا۔ (۴، س ترندى)

### ز خسار

- (۱) آپ کے رخب رستوان اور باریک تھے اور بالوں ہے صاف تھے طبع مبارک پر کوئی چیز اگر گراں گزرتی تو سرخ ہوجاتے۔
- (۲) ہندین انی ہالدرمنی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضور علیقہ کے رخسار مبارک اور بلکے تضاور نیچے کوذیرا کوشت ڈھکا ہوا تھا۔ ( ۱۳۰۴ تریزی )

## دھن مبارک

حصرت جاہرین ممرہ اور ہندین انی ہالہ کے بیان کے مطابق آپ کا دہانہ لطافت کے ساتھ کشاوہ اوراعتدال کے ساتھ فراخ تھا۔ (شکل تریزی)

# دندان مبارک

حضور پر تور الله الله کے دعمانِ مبارک خوب مفید سے موتی کی طرح تاباں او پر نیچے جڑھے نہ تھے تر تیب ہے دو مفیل

قائم تھیں س منے کے دانتوں میں بھی می درزتھی۔حضرت عبداللہ من عباس رضی اللہ تعالی عند فرماتے ہیں کہ حضور پر نور وہ اللہ اللہ علیہ میں کے دانت مبارک نہا ہے ہی کہ چھے مند کھو لتے تھے تو دانتوں میں سے ایک نور نکلیا ہوا معلوم ہوتا تھا۔

### آنكمين

نی کریم میں گئے کی آئی میں ہیں ہیں میں گئیں تھیں۔ بٹلی خوب سیاہ سفیدی میں لال ڈورے بڑے ہوئے تھے آئی موں کے شکے آئی میں کہ اگر تم حضورت جائد بن سمرہ فرماتے ہیں کہ اگر تم حضور میں کے شکے تو سمجھتے آئی موں میں سرمہ لگا ہے حالا تکہ سرمہ نہ لگا ہوتا تھا۔ (ترندی) کوشئے چھے آئی موں میں سرمہ لگا ہے حالا تکہ سرمہ نہ لگا ہوتا تھا۔ (ترندی) کوشئے چھے کے تو سمجھتے کا عجیب حیا دارانہ انداز تھا۔

#### ناک

آپ کی ناک ستواں اور الی تقی کے پہلی نظر میں بلند کھڑی ہوئی معلوم ہوتی تقی گر دراصل نہا ہے ہی خوبصورت اور جہرے کے من سب تقی ۔ ہند بن الی ہالہ رضی القد تعالیٰ عنہ کا کہنا ہے کے حضور کی ناک بلندی ماکل اس پر نورانی چک جس کی وجہ ہے پہلی نظر میں ہڑی معلوم ہوتی تقی۔ ( مُناس تر ندی )

## زیش مبارک

ریش مقدس خوب تھنی اور بھاری تھی کنپیٹیول ہے حلق تک پھیلی ہوئی تھی اس اطراف ہے بڑھے ہوئے بال تراش ویا کرتے تھے۔ بوری داڑھی سیا تھی بڑھا ہے ہیں بھی صرف تھوڑی کے او پر چند بال سفید دکھائی دیے تھے۔ ہند بن الی ہالہ رسنی اللہ تعالیٰ عنہ کابیا ن ہے کہ آپ کے بھر پوراور گنجان بال تھے۔

### كردن

حضرت علی رستی اللہ تھ کی عند فر ماتے ہیں کہ حضور کی گردن جائد نی کی بنی ہوئی معلوم ہوتی تھی۔ (۱۰ن معد) بند بن انی ہالہ کا کہمتا ہے کہ حضور کی گردن ایسی صاف اور خوبصورت تھی گویا جائدی ہے کا م کر بنائی گئی ہے۔ (شاکل تریزی)

## سراور بال

آپ کاسر مبارک بڑا تھ ہال بہت گئے تھے اور خوب سیاہ تھے جو کا نوں کی لوتک کیے رہے تھے جب زیادہ بڑھ ج ج تے تھے اور کندھوں تک آج تے تھے تو تر اش کر کم کر دیئے جاتے تھے۔

بال نہ بہت و بچیدہ اور گھونگر یا لے تھے نہ ہی بالکل سید ھے اور کھڑے تھے بلکی بلکی نبریں ان پر پڑی ہوئی معموم ہوتی

تھیں۔ ہخرعمر تک تھوڑے ہی ہے بال کنپڈیوں پراورسر میں۔ غید ہوئے تھے۔ تیل لگاتے تو وکھائی ندوییے ورنہ نظر آتے تھے ۔ بدل پر بال ندیتھ صرف ایک باریک سیاہ کیر بالوں کی سینہ ہے ناف تک تھینچی ہوئی تھی اور کلائیوں، پنڈلیوں، مونڈوں اور سینہ کی جند یوں پرروئیں تھیلے ہوئے تھے۔

بند ، بن انی ہالہ رضی القد تق کی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم الطبطة کاسر مبارک بڑا تکر اعتدال اور منا سبت کے ساتھ تھ۔ 'آپ کے سرکے ہولوں میں درمیان ہے تکلی ہوئی یا تک نمایاں تھی ، بدن پر ہال زیادہ شدیتے ، کندھوں ، ہاز وُں اور سیند کے بالائی حصہ پرتھوڑے ہے بال متنے۔ ( شاکل ترندی )

حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عند فرمائے ہیں کہ آپ کے بال قدر ہے خدار تھے۔حضرت انس رضی القد تعالی عند کا قول ہے کہ ہلکا خم لئے ہوئے تھے۔حضرت قتا دہ رضی القد تعالی عند کہتے ہیں وہ نہ بالکل سید ھے تئے ہوئے اور نہ ہی زیادہ خدار تھے۔حضرت براء بن عاز ب رضی القد تعالی عند کا کہنا ہے کہ تنجان تھے اور بھی بھی کا نوں کی لوتک ہے اور بھی ش نوں تک ہوتے تھے۔(صیحیین)

#### جنسب

آپ کا جہم مبرک بہت زیادہ بھرا ہوالیکن بھدانہ تھا بلکہ گداز سٹر ول مضبوط معتدل اور گھٹا ہوا تھا۔ حضرت بھی رضی التدتی کی عندی التدتی کی عندی اللہ تھا ہے کہ آپ کا بدن گھٹا ہوا تھا اور اعظاء کے التدتی کی عندی عندی کی عندی اللہ تھا ہے کہ آپ کا بدن گھٹا ہوا تھا اور اعظاء کے جوڑوں کی ہٹریاں بڑی اور مضبوط تھیں۔ ابن عمر رضی القد تھا کی عند کہتے ہیں کہ میں نے رسول القد تھا تھے بڑھ کرکوئی بہا در اور اور نہیں و بچھا۔ (شاکل تریدی)

اموانب جدی منی ۱۳۱۰ میں ہے کہ دنیوی نعمتوں ہے بہرہ اندوز ہونے والے لوگوں ہے حضور سرور انبیا ہیں ہے کا جسم باد جو ڈھٹرو فی قبہ کے زیادہ تر وتازہ ادرتو انا تھاعمر ہ کرتے وقت آپ نے ۱۶۳اونٹ خوذکر کئے۔

#### قد

آپ کا قد مبارک نہ بہت زیادہ لم تھااور نہ ہی یا لکل چھوٹا میا نہ قد ول ہے پچھ نگلتا ہوا تھا لیکن ہے آدمیوں کے بہوم میں بھی نمایاں نظر آتے تھے رحصرت انس رضی القد تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آپ کا قد نه زیادہ لمبا تھا نہ بہت رحصرت میں بھی نمایاں نظر آتے ہیں کہ آپ کا قد نه زیادہ لمبا تھا نہ بہت رحصرت میں اللہ تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آپ کا قد ماکل بہ درازی تھا۔ مجمع میں ہوں تو دوسروں سے قد نگلتا ہوا معموم میں تا تھا۔ (شم کل)

آپ کے پیٹ اور سینہ مباک کی سطح میں پورا تناسب قائم تھا۔ ام بلال کہتی ہیں کہ جب بھی میری نظر شکم مبارک پر پڑی تو تہدور تہد کاغذوں کی گڈی شرور یا دآئی۔ (۱۰ن سعد ) اور پیٹ با ہر کو نکا ہوانہ تھا۔

## سینه اور کندھے

آپ کا سینہ کش دہ تھ کندھے پر گوشت اور چوڑے تھے۔ بہند بن الی ہالہ رضی امند تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ سیافیٹو کا سینہ چوڑا تق سینڈ اور پیٹ برابر بتھے اور کندھوں کا درمیانی فاصلہ عام ہے نے سے زیادہ تھا۔ حضرت علی رضی القد تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہآ ہے کے کندھوں کا درمیانی حصہ پر گوشت تھا۔ (شہار تدئی)

## بازو اور هاته

آپ کے ہاتھ مہارک لیے لیے تھے اور انگلیاں در ازتھیں ہتھیلیاں فراخ ادر پر گوشت تھیں اور انگلیاں موزوں حد · تک کمبی تھیں۔حضرت الس فر ہاتے ہیں کہ میں نے بھی کوئی دیبات یاریشم آپ کی ہتھیلیوں سے زیادہ نرمزہیں دیکھا۔

### قذم

آپ کے پاؤں مبارک لمج گداز اور بھرے ہوئے تھے۔ ہتھیلیاں چوڑی اور گوشت سے بھری ہوئی تھیں۔انگلیاں موٹی اور تلوے صاف ستھرے تھے جونتج سے اٹھے ہوئے تھے پاؤں میں انگو ٹھے کے بعد کی انگی باقی انگیوں سے بردی تھی۔ ایڑیاں تکی تبلی اور ڈوبصورت تھی۔

نے میں ایک ش خ مگر وہ ہاتی دونوں سے تر دتازہ اور نظر فریب اس کے رویرہ حاضر اگر بولیا تو غورے سنتے تھم ویتا تو تعمیل کے نے دوڑ پڑتے بہت بنجیدہ اور بنس کھیزش رواور سخت گیر نہیں۔'( نصر کسی زید علیہ اسنی ہے۔ ہوں)
سیدہ عائشہرضی اللہ تق لی عنہا کا قول ہے کہ حضور اگر م اللہ تھا سب سے زیادہ حسین چر ہے والے تھے۔ سب سے زیادہ روشن رنگ والے تھے۔ مب سے زیادہ روشن رنگ والے تھے۔ جب بھی کسی نے حضور پر توریق تھے کا حلیہ بیان کرنا جا ہاتو رخ انور کو بدر نمیر سے ضرور تشہید دی چرے پر پیند کی بوندیں ہے موتوں کی طرح چکتی تھیں اور پسیند مشک خالص سے بھی زیادہ مہک رکھتا تھا۔ ( نصر س)
خود حضور تھی تھے گو بھی اپنے حسن کا پورا پورااحساس تھا اور اس نعمت پر بھیشہ اللہ تھا لی کاشکر بیدادا کرتے تھے۔ حضر سے این عب س رضی اللہ تعالیٰ عشر بیدادا کرتے تھے۔ حضر سے این عب س رضی اللہ تعالیٰ عند سے روایت ہے کہ جب آئیندہ کھیتے تو فریاتے

## الحمدلله الدي حسن خلقي وماخلقي

: خدا کا ہزار ہزارشکر ہے کہ جس نے میری صورت اور میری سیرت دونوں ایکھے بنائے ہیں۔

صی بہ کرام رضوان اللہ تعی لی بہم الجعین کورسول اللہ علی ہے۔ اتن محبت تھی کہ بیان میں نہیں آسکتی اس کا اثدازہ اس بات ہے ہوتا ہے کہ جب حضور علیہ ہے ۔ خرآ خرت اختیار کیا تو صحا بہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی بجیب حالت ہوگئی۔ حضرت ابو بکرصدیت رضی اللہ تعالی عند نے اگر چہ بہت ہی ضبط ہے کام لیا گرصد مدے اندر ہی اندر گھلتے رہاور تین برس کے اندر ہی رحلت فرما گئے۔

سیدنا حضرت علی رضی القد تعالی عند میں چلنے پھرنے کی طاقت باقی نہیں رہتی تھی ہرا ہر بیٹھے رہتے تھے۔حضرت عبدالقد بن انیس کا بیرہ ل ہوا کہ گھنتے اور و بیے ہوتے چیے گئے اور اسی رنج میں فوت ہوگئے۔ (مموسہ)

صرف انسان ہی نہیں حیوان بھی اپنے طبعی شعور ہے متاثر ہوئے ندرہ سکے حضور سرور یا کم بیاتھ کی سواری کا گدھا: بھی ای غم میں مرگ یا ونٹنی نے دانداور چارہ چھوڑ دیا یہاں تک کدمر گیا۔ ( موجب)

القدعز وجل نے اپنے محبوب مکرم بھی آگا ہی ڈات وصفات کا مظہراتم حقیقت ومعرفت کے تمام خاہری و باطنی کمالات کامغز ن روح نیت کے تمام محاس واوصاف کامعدن بنایا تھا اور آپ کو و دسن و جمال عطا فر مایا جے و کچھ کرنظریں خیرہ ہو گئیں اور جس کامش مدہ کرکے زبان کوعالم حیرت میں رہے کہتا ہرا کہ ایسا حسین وجمیل تو ان سے قبل و یکھا گیا اور نہ ہی ان سے بعد عقیقے

# امام احمد رضارضی الله تعالیٰ عنه کا حسن طلب

انبان کے کئے صرف میں دو عی سخت ترین مقام میں۔(۱) دوزخ (۲) میدان حشر

ادراس كى ائتِ كَى خُوثَى كى بھى دوچيزى تال-

(۱) دوزخ کامنظر ہائے جنت بن جائے۔

(۲)میدان حشر کی تاریکیاں نورعلی نورجو جا نیں۔

اہ م احمد رض قدس سرہ کے حسن طلب کا کمال ملاحظہ ہو کہ دونوں امور کی پخیل صرف ایک ہی آرز وہیں بتا دی وہ ہیہ کہ آپ علی ہے کہ دیدار سے دوز نے ہائے ارم ہو جائے گااور ظلمات میدانِ حشر نور علیے نور ہو جا کیں گے اور بہی حقیقت ہے کہ دیدار محبوب سب سے بڑھ کر ہے اس کے حصول پرتمام دکھود وہر وروفر حمت بن جائے ہیں۔

#### 455

دیدار حبیب خداملی تو برا معظم امر ہے یہاں تو ان کے غلاموں کے لئے دوزخ کا بیرحال ہوگا کہ جب و میلصر اط سے گزریں گے تو دوزخ ہولے گ

جزيا مومن فان نار عشقك تطفي ناري

اے مومن جدری ہے گزرتیرے عشق کی آگ نے میری آگ پانی بچیر دیا ہے۔ سیدنا جنیدرضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ دوز خ نے اللہ تعالی ہے عرض کی

لولم اطعک هدکنت تعذیبی بشنی اشد مبی قال بعم اسلط علیک باری الکبری قالت و هل بار اعظِم مبی بار محبتی اسکنها قلوب المؤمنین. ( رون دیو پردال، رن تریب)

اگر میں تیری اطاعت نہ کروں تو کیا تو مجھے مجھے ہے زیا وہ کس ہے عذاب کرے گاانڈ تعالی نے فرمایا ہاں وہ ہے نا یرمحبت جسے میں نے اہل ایمان کے قلوب میں تھمرایا ہواہے۔

2

العشق نار يحرق ماسوي الله

عشق کی آگ جو ماسوااللہ کوجلا کررا کھ بنادی ہے۔

میں تو کیا چیز ہوں خود صاحب قرآن کو شہا کھ مصنب ہے پند بن بہار مارش

### شرح

اے تاہ عرب اللے اللہ میری کیا حقیقت ہے میں کس گنتی میں ہوں اگر جھے آپ پیند ہو گئے تو خودصا حب قرآن

خداوند جل شانہ کوقر آن کی طرح ایک لا کھ چوہیں ہزاریا کم وہیش ہر دایات مختلفہ انبیاء کرام عیمہم السلام کے چیروں ہیں سے صرف عارض پاک تلفظ کی ہم رزیا دہ پسند آئی ہے جیسا کہ القد تعالیٰ نے صرف اور صرف آپ کے چیرۂ اقد س کی قشم یا د فرہ نی ہے۔قال تعالیٰ

والصحي والليل اذاسجي. (پإره۴۴)

قتم ہے جا شت کی اور رات کی جب میروہ ڈالے۔

#### فائده

بعض مفسرین نے فروایا کہ چاشت اشارہ ہے نور مصطفیٰ علیقہ کی طرف اور شب کنابیہ ہے آپ کے کیسو بے عنبریں سے۔( روٹ اوین )

حضرت عارف جامی قدس سره نے فرمایا که

رخش والفحى مخت نازل چوں والليل شد زلف دخال محمد منطقة

اورفر مايو

دوزاع عنبرینش راکه اوالیل بعشی ام احمرضا فاضل بریلوی نے وہی فرمایا جوحظرت امیر خسرونے فرمایا

له تنها هست خسرو نعت خوانش

خدائع ماثنا خوان محمديك

امیر خسر واکیلاای کا نعت خوال نہیں ہے ہمرا خدا بھی ثنا خوانِ محرفظ ہے۔

## ذات هوثى انتخاب

حصرت عبدالله بن مسعو درضی الله تعالی عنه ہے مروی ہے

اں الله مظر فی قلوب العباد فوحد قلب محمد علیہ حیر قلوب العباد فاسطفاہ مفسہ بے شک اللہ مظر فی بندوں کے قلوب کی طرف توجہ فرمائی تو حضور اللہ کی اللہ تعالیٰ بایا توا ہے اپنے شک اللہ تعالیٰ بایا توا ہے اپنے منتخب فرمایا۔

## قرآن مجيد

## قد نرى تقلب وجهك في السماء (بإره)

بے شک ہم و کھیر ہے ہیں ہار ہارتہمارا آسان کی طرف منہ کرنا۔

### :شان نزول

سیدی لم الله کا کلید بنایا جانالیند تھا حضور سرورا نبیا عظی اس امید میں آسان کی طرف نظر فر ماتے تھے کہ اس پر بیآیت نازل ہوئی آپ نماز ہی میں کعبہ کی طرف پھر گئے اور مسلمانوں نے بھی آپ کے ساتھ اس طرف رخ کیا۔

#### فائده

اس معدم جوا كالندتع لى وآب كى رضا منظور باورآب بى كى خاطر كعبر وقبلد بنايا كيا-

### استدلال

القد تعالیٰ تو ہرآن ہر کحظہ ہرشے کو ویجھا ہے اگر اس کی نظر عنایت لمحہ بھر بھی ہٹ جائے تو کا ننامے درہم ہرہم ہوجائے لیکن آیت میں محبوب علیظتے کو ویجھنے میں یہی اشارہ ہے کہ القد کو پہند آئی بہادِ عارض۔

(r) الدى يراك حيس تقويم وتقدك في الساحديل ورواشع ع)

جوتمہیں ویکھاہے جبتم کھڑے ہوتے ہواور تمازیوں میں تمبارے دورے کومیں ویکھار بتا ہوں۔

نماز کے لئے وع کے لئے یا ہراس مقام پر جہاں تم ہو جبتم اپنے تہجد پڑھنے والے اصحاب کے احوال ملاحظہ
فر انے کے لئے شب کودورہ کرتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ معنی بیہ ہے کہ جبتم کھڑے ہو کرنماز پڑھاتے ہواور قیام
ورکوئ وجودوقعود میں گزرتے ہو۔ بعض مفسرین نے کہا کہ معنی بیہ بین کدوہ آپ کی گردش چٹم کود کھتا ہے نمازوں میں کیونکہ
نی کر پیمٹی کے لئے کہاں ملاحظہ فریاتے ہے اور حضرت ابو ہریرہ رضی القد تعالی عنہ کی حدیث میں ہے کہ بخدا ہجھ پر
تہمارا خشو ن وخضوع مختی نہیں میں جہیں اپنے نہیں پشت و کھتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کمایں آب میں ساجدین ہے
مومٹین مراد ہیں اور معنی بیہ ہیں کہ ن مند حسال المام ہے کے رحضرت عبداللہ واقعی مواجدا وصفرت آ دم علیہ السلام
ارج م میں آپ کے دورے کو ملاحظہ فرہ تا ہے۔ اس ہواضح ہوا کہ آپ کے تمام اصول آباء واجدا وصفرت آ دم علیہ السلام
تک سب سے سب مومٹین ہیں۔ (مدارک جس نید و بخزین حرف ن)

## احاديث مباركه

صى بركرام رضى الله تعالى عنهم نے ويكھاتو كهداً شھ

(۱) حضرت ہمدان کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ حضور کوکس چیز کے ساتھ تشبیہ دوتو ہیں نے کہا

كالقمر ليله البدر له ارى قيله ولا بعده. ( عِنْ سَعْمُ ١٢٥ )

حضور کاچېره چو د جو ي کاچ ند تفاميس ئے آپ ساحسين کوئي نہيں ديکھا۔

(۲) حضرت کعب بن و لک فرواتے ہیں کہ جب حضو والفی پیمسر ت اور خوشی کے آثار طاہر ہوتے تو چیز وَ الَّدس ایر ہیکدار جوجا تا

كانه قطعة قمر

گویا جا ند کا نگزاہے۔

(٣) حضرت براء بن عازب ہے کی نے پوچھا کیا چبرة اقدى لمپاقفاتو حضرت براء رضى اللہ تعالى عند نے فرمایا لابد مثل القمر والشمس مستدیرا. (مسلم شریف)

نہیں جا عماور سورج کی طرح کول تھا۔

. (٣) حضرت على المرتضى رضى الله تعالى عنه فرمات بيس

> حسن کماتا ہے جس کے نمک کی قتم حسین وضح ول آرا ہمارا ہی

## از اله وهم

یہ جا نماورسوری سے تشبیہ سرف تشبیہ ہی تھی حقیقت میں چرہ انور جا ندے زیادہ روش تھا چنا نچہ حضرت جا بربن ہمرہ فرہ تے ہیں کہ ودہ رقی تھا چنا نجہ حضرت جا بربن ہمرہ فرہ تے ہیں کہ ودہ ویں کا چاندا پی بوری جبک دمک کے ساتھ نکا ہوا تھا اور مدنی تا جدار دوعالم کے سردار سرخ رنگ کا دھاری دار حلد مب رک زیب تن کے تشریف فرما تھے تو میں نے مقابلہ کے لئے ایک نظر آسانی جا ند بر ڈالی اور ایک نظر مدنی جا ند براورمواز نہ کیا کہ کون زیا دہ خوبصورت ہے۔

فاذاهو احسن عندي من القمر

تو مجھے یفین ہو گیا کسدنی جاندہ سانی سے زیادہ خوبصورت ہے۔

م انی جا ندمیں میل تھ اور محبوب کبریافیہ کاجبرہ مبارک میل سے پاک تھا۔

رخ من ہے یو میں انوالیہ جھی شمیں مواجی شمیں

## ه عب زانت بو مخک من په مجمی قسین وه مجمی قهین

حقیقت رہی ہے کہ چر ذالدس کی تعریف وقو صیف کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ سحابہ کرام حیران ہیں کہ چہر ذالدس کے حسن و جمال و خوبی و کمال کو کن لفظوں ہے بیان کریں۔ آخر ان کی نظر چا عمدوری پر بڑتی ہے کہ لوگوں کے بز دیک چا عمد سے نیا دہ کو گو اس کے خور سے بیان ور نہ بین ور نہ بین و و شاعر نہیں اس لئے وہ حسن بوگ کوچا عمد سے تشبیہ دے کر فر مادیتے ہیں ور نہ بین و و شاعر نہیں جو چاعہ کہہ دول اُن کے چبرے کو بین ان کے نقش یا بر چاعہ کو قربان کرتا ہوں

میں ان کے نقش یا بر چاعہ کو قربان کرتا ہوں

میں ان کے نقش یا بر چاعہ کو قربان کرتا ہوں

میں ان کے نقش یا بر چاعہ کو قربان کرتا ہوں

میں ان کے نقش یا بر چاعہ کو قربان کرتا ہوں

میں دیتے کہ دوسر میں اور کے کا نتا ہے کی المرتضی کرم اللہ و جبہ الکریم حضور و تی چیز سے تشبیہ نہیں دیتے کیونکہ

اقدس تک اعظ کے کریمہ کی صفت بیان کرتے ہوئے عاجز آجاتے ہیں قو حضور کو کی چیز سے تشبیہ نہیں دیتے کیونکہ

وائد سے تثبیہ دینا ہے بھی کوئی انصاف ہے اس کے منہ پر چھائیاں حضرت کا چیرہ صاف ہے

> اس سے فرہ نے ہیں ام اری قبلہ ولا بعد ہ مثلہ اللہ

کہ میں نے حضور میں تھا۔ کہ میں نے حضور میں تھا۔ ''ن ہے بیا مثل صور تھے لا جواب میں فداتم ہے ''پ ہو یا جو ب

جیے قرآن ہے ورو اس گل محبوبی کا یونجی قرآن کا وظیفہ ہے وقارِ عارض

### ثنرح

اس محبوبیت کے بھول سردیا کا نئات محبوب موجودات تفایق کاد ظیفہ جس طرح اللہ کا کلام قرآن مجید ہے اسی طرح اس محبوب کے رخس یامنورہ کی تمکنت کاد ظیفہ خود کلام اللہ ہے یعنی عظمت وو قار چبرۂ انور علیق کے بارے میں خود قرآن مجید حبکہ عباطق ہے۔

## قرآن قصيدهٔ نبى آخرالزمان

علی ءفرہ نے ہیں کہ قرآن از اول تا آخر نعت رسالت آب حیافیہ ہے۔حضرت علامہ مفتی احمد یار خان کجراتی رحمة اللہ تعالیٰ علیہا پی تصنیف ثانِ حبیب الرحمٰن کے مقدمہ میں لکھتے ہیں

'' حقیقت بیہ ہے کیا گرقر آن مجید کونظر ایمانی ہے ویکھا جائے تو اس میں اول ہے آخر تک نعت سرور کا کنا ت اللہ معلوم ہوتی ہے۔ حمد البی ہو یابیا ن عقائد گذشتا نبیاء کرام اوران کی امتوں کے واقعات ہوں یا احکام عرض قر آن کریم کا ہر موضوع اپنے لانے والے جو بھو گئے کے محامد اور اوصاف کو اپنے اندر لئے ہوئے ہمثال کے طور پر سور ہ اخداص قسد ہو اللہ احد کو لیجئے کہ اس میں خدائے قد وس کی صفات کا ذکر ہے اور سور ہ لہب کو دیکھئے تست ید اسی لھے و ت کے اس میں بغ ہر ابولہب کا فراور اس کی بیوی کا تذکرہ ہا اول تا آخر۔ گر جب غور کر دتو بید دونوں سور تیں اپنے مجبوب اللہ کی نعت یک کی خت یا ک سے بھری ہوئی ہیں۔ قبل ہو اللہ تی ارشاد ہے کیا ہے جو بھا گئے۔ کا اس میں بغت کوشائل کے خدم کی اولا دندی اس کی کوئی اولا دو غیر ہوغیرہ وغیرہ مگرا کے کلم ''فل ''نے ( بین بحرب تر نیوں) اس سورت میں خت کوشائل کے دورہ کی کہ دورہ کی اولا دندی اس کی کوئی اولا دوغیرہ وغیرہ وغیرہ مگرا کے کلم ''فل ''نے ( بین بحرب تر نیوں) اس سورت میں خت کوشائل کردیا کی دیکھ مرضی البی یہ ہے کہ اے مجبوب تھے کا م تو ہمارا ہواور زبان تمباری

# قل کہہ کے اپنی بات بھی منہ سے ترے تی اتنی ہے گفتگو تری اللہ کو پند

آئی اور پہاں ''قسل فرا نے سے کیونکہ ایک ہارا بولہب ابن عبد المطلب نے حضورا کرم ہونے گئی کی شان میں عرض کیا ' تبا مک' آپ تباہ ہو ہو 'میں پروردگار عالم نے اس کلم ملعو نہ کا بدلہ اورا 'قام لیتے ہوئے خود فر مایا کہ ''تسبت بسدا اسی لھے۔ وتسب ''کہ ابولہب ہلاک ہو ہوئے اور وہ ہلاک ہو بھی گیا لینی اے مجبوب علیہ اس کا جواب آپ ندویں ہم خود جواب و بیتے ہوئے فرہ تے ہیں اب اس سے جہان ابولہب کی گمراہی ہلا کت وغیرہ کاذکر ہوا ساتھ ہی آ قائے وو جہ ن ہوئے کی عزت وعظمت ہورگا وَ البہد ہیں معلوم ہوگئی کہ ان کی شان میں اونی تی بکواس کرنے والا خدائے یا ک کادشمن قرار یا تا ہے۔

من عادى الى وليا فقد ادنته بالحرب. (مشكوة)

جس نے میرے دوست ہے وہنی کی میں اس کواعلا ب جنگ دیتا ہول۔

صیبہ کرام اہل بیت عظام کے مناقب مکہ مکر مدید بینہ منورہ کے وہ فضائل جوقر آنِ عظیم میں بیان ہوئے ہیں وہ حقیقت میں تعت مصطفیٰ علیہ ہے اوشاہ کے غلاموں کی تعریف اس کے تخت و تائ کی مدحت دراصل ہا دشاہ کی ثناخوانی ہے ۔ کھار کی برائیاں بت برستوں کی قدمت بھی اسی شہنشاہ کی نعت ہے جس کی مخالفت سے بدلوگ مردود ہوئے۔

اسی طرح آیات احکام کود کھنے کہ سب میں حضور الفیلی کی نعت ظاہر ہے مثنی قرآن نے جگہ جگہ نماز اور ز کو قا کا حکم: و دیا یا حج فرض فر مایا نگر کسی جگه بینهیں بتایا گیا که نم زکس طرح پر طوکس کس و قت پر طوکتنی رکعت پر طوا سی طرح بیدو ضاحت بھی۔ : ندفر ، نی کیز کو قاکون دے کتنے ،ل پر دے کس قندردے حج کرد مگراس کے تمام قاعدے بیان نہیں فر مائے۔جس کی منشابیہ · ہے کہا حکام ہم نے بتا دیئے ا ب اگر ان احکام کی تفصیل اور طریقہ دیکھنا ہے تو ہمار مے محبوب میلئے کا مبارک تعل اور قول کو ِ و کچےلوان کی زندگی یا ک ہمارے احکام کی تممل شبیر ہے اور حق تو یہ ہے کہ نماز ،روز ہ ، حج ،ز کو ۃ وغیر ہمجبوب علی کھے ہو ہے : ا اوا وُں کا نام ہے۔ان کی اوا کمیں پیاری ہیں جو بھی اخلاص ہان کی ہی اوا کمیں گے مقبول ہوگا۔اگر کوئی شخص رکوئ وجدہ: میں قرآن پڑھ لے اور قیام میں التحیات پڑھے یعنی جوذ کرا البی نماز میں ہوتا ہے اس کی ترتیب بدل وے نماز ندہوگی آخر کیوں بیاس سے کہ اگر جہاں نے تمام ارکان اوا کئے اور سمارے ذکر بھی کرویئے مگراس لئے نہیں کئے جس طرح محبوب زب العالمين عليه لا تتحت تقے۔ پياري تو ان كي ادائيں جيں نه كھف تمبارے افعال ديكھونماز و تلاوت بربان عربي لا زم ہے کہ رید ہی محبوب کی زبان ہے ہمیں طوطی میٹا پیاری جیں کیونگ وہ ہم سابولتی جیںاگر چہ بغیر سمجھے ہی تو اےمسمما نو اہم بھی اس محبوب کی بولی بولواگر چے بغیر سمجھے ہی ہی تو اب یا ؤگے اگر نماز محفق درست ہوتی تو ہرزبان میں ادا ہوجاتی کے رباق ہرزبان ج نتاہے جے میں کیا ہے؟ کہیں تھہر نا کہیں دوڑ نا کہیں کنگر پھینکنا کہیں طواف میں گھومنا آخر رپیرکام ان تاریخوں میں عبادت كيوں بن گئے؟اس لئے كەمياللەدالوں كے كام بين۔حديث ياك بيس ارشاد ہوا

### من تشبه بقوم فهو منهم

جو کسی توم کی مشابہت اختیار کرے دواسی میں ہے ہے۔

جہری نماز و ں اور س ری عبادتوں کا بہی حال ہے کہ حضور جائے گئے ہے مشابہت اور تشویہ نصیب ہوجائے شاید اللہ تعالیٰ اس کی پر کت ہے جمعیں بخش دیے۔

جارے بہ بجدے بچو دانہیں مقبول بجد وں کی نقل بین غرضیکہ ساری احکام کی آیات نعت رسول مقبول علیہ بیں۔ اسی طرح وہی کام گناہ ہے جوحضور یکھیے کو ناراض کرے دب تعالی فر ما تا ہے

## والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب اليهم

"لہم "کے مقدم ہونے ہے معلوم ہوتا ہے کیسرف انہیں کوعذا ہے ہوگا جو تنہوں وہنائی کا اور یہ گے۔ معلوم ہوا کہ

برکا فرکے کفر اور مومنوں کے گناہ ہے حضور سرور عالم انٹی کا کوایڈ اہموتی ہا آرسی عبادت ہے حضور تا راض ہیں تو وہ عبادت

گناہ ہا اور اگر کسی کی خطا ہے حضور راضی ہوں تو وہ خطا عین عبادت ہے۔ حضرت صدیق اکبرکا غار میں سمانپ ہا ہے

گوا بیما خود کشی نہیں عین عبادت ہے ابوا میضم کی کا بجوری کلہ کفر منہ ہے نکال کردینا کفر نہیں۔ جبیر میں حضرت علی کی تما نہ عصر قضا کردینا گفر نہیں ۔ جبیر میں حضرت علی کی تما نہ عصر قضا کردینا گفر نہیں جانب کے اور ارضی اللہ تھائی عنہا کی اس عبادی اس میں حضرت علی کے لئے دوسرا نکاح گناہ تھائی ہے حضور سرور عالم سیانی عرفات میں نما زمخر ب قضا کرنا عبادت نہوں ہے حضور راضی ہیں ۔ خصور راضی عبار ہے حضور راضی ہیں۔

اُرِي آئِل ہے نہ آئِن کے ایریہ ایسی اُرکھ آئے کے اُل یہ ہے اور مرق اکار مارش

## حل لغات

گر چہ،اگر چہکامخفف، ہاو جود بیکہ، گوکہ۔قر آن ، کلام اللہ کوقید میم واز لی اورغیر مخلوق صفت الہیہ ہے۔قر آن ، مجاز أ حضور کے دونو ں رخس میمنورہ ۔ مدح ،تعریف دستائش ۔ نگار ،تنش ونگار ،خوبصور تی۔ عارض ،گال ،رخسارہ ۔

### شرح

تكوكه حضور بر نور القيالية كارخسار مبارك كلام مجيد وفرقان حميدك برا بزبيس ب كيونكه كلام التدصفت الهبيه ب جوقديم

وازلی اور غیر تکوق ہے اور حضور پرنور کی ذائے مبارک تکوق غیر قدیم وغیر ازلی ہے۔ دونوں کوقر آن یا ک اس نے کہا گی

ہوا ہے یہ دونوں کا نتات کے لئے ہادی ورحمت کا حال بیں۔ جس نے بھی ایمان وصدافت کے ساتھ قرآن ویکھ اور پڑھا

ہدا ہے یہ فتہ ہوگیا۔ ای طرح جس نے بھی صدافت وایمان کے ساتھ حضور نبی کریم ویکھ کے چبر ہُ مبارک کو دیکھ تو ہدا ہے

کامل فعیب ہوگی بہر صورت برابر و مساوی نہ ہی لیکن پچھڑا لی خوبیاں حضور کے اندرائی بین کہ جس کی بناء پرخو دکلام اللہ

ان کے رخس رمبارک ہے فقش و نگار کی جگہ مدح سرائی کر رہا ہے نہ صرف رخسار گل حذاز بلکہ آپ کی رفتار کی نہ صرف
مدح سرائی فرہ نی بلکہ آپ کی سیرے کی افتداء کا تھم فر مایا بلکہ ساتھ رہیمی کہ ان کی اطاعت الند تھا لی کی اطاعت ان کی بیعت ان کی بیا دا اوا دائے حق بیتائی۔

(۱) باایها الدین اصوا اطبع الله و اطبع الرسول و اولی الامر مسکم (سرو کرورد) اے ایمان والوظم ، نواللد کااور تھم ، نورسول کااوران کا جوتم میں حکومت والے بیں۔

(۲) یا ایھا المدیں اصوا اطبع الله و رسوله و لا تولو عنه و استه تسمعوں (۱۰۰ و الله و رسوله و لا تولو عنه و استه تسمعوں (۱۰۰ و الله و رسوله و لا تولو عنه و استه تسمعوں (۱۰۰ و الله و الله و رسوله و الله و الله

(۳) والموصون والموصت بعصه اولياء يامرون بالمعروف وينهون عن الممكر ويقمون الصلوة ويؤتون الركوة ويطبعون الله ورسوله الذك سير حمه الله ان الله عرير حكيم عورة قرب يردوا) اورسلمان مردادر مسلمان مردادر مسلمان عورتين ايك دوسر عدر في بين بحال في كافكم ديت بين اوربرائي منع كرت بين اورتماز في أنم كرين اورزكوة وين اورالتداوراس كرسول كافكم ما نين بيد يون پرالتد تعالى عقر يب رحم قرمائ كااور بيتك التدتعالى فالب حكمت والا ب

(٣)امما المومنون الدين امنو باالله و رسوله و اذا كانو معه على امر حامع لم يذهبو احتى يستاء فتولاط (سورةً تُور، پاره١٨)

ایمان دائے وہی بیں جوالقداور اس کے رسول پرایمان لائمیں اور جب کے پاس کسی ایسے کام کے سے حاضر ہوں جس کے جمع کئے گئے ہوں۔

(۵)یا ایھا الدین امنو ااستحینوا لله و لرسول افادعا کے لما یحییکم (سورو نوں، پردو) اے ایمان والوالقداوراک کے رسول کے بلائے پر حاضر بورسول جب تہمیں اس چیز کے لئے بلائے جو تہمیں زندگی بخشے۔ (۲)و مں یطع اللہ و رسولہ ید حلہ حست تحری من تحتھا الانھار حالدین فیھا و فالک الفور العظیم و من یعص الله و رسوله و پتعد حدوده ید حده مارا حالدا فیها و لهم عذاب مهین (سوره نسوی، پردی) اور چوتکم و نے القداوراس کے رسول کا القدامے باغوں میں لے جائے گاجن کے نیچ نہریں رواں میں ہمیشدان میں رہیں گے اور سبی ہے بیزی کامیا لی اور چوالقداوراس کے رسول کی نا فرمانی کرے اوراس کی کل حدوں سے بیڑھ جائے القدامے اگر میں داخل کرے گاجس میں وہ ہمیشہ رہیگا۔

(٤)ان الدين يؤذون الله ورسوله لعمهم الله في الدنيا والأخره واعدلهم عذانا مهينا

(++2, 4. - > 2, e)

بے شک جوابید اءدیتے میں القداوراس کے رسول کوان پر القد کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں۔

(۸) برآء ق من الله و رسوله الى الدين عاهدته من المشركين (عروقب، پره١٠) بيزاري كاتكم سنانا بالقداوراس كرسول كي طرف سان شركون كوجن سة تمهارا معامده تفا

(٩) وادان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر أن الله برى من المشركين ورسوله.
 (٣وروتوبه ياره ١٠)

: اورمن دی پکاروینا ہے القداوراس کے رسول کی طرف ہے سب لوگوں نے بڑے جج کے دن کے القد بیزار ہے مشر کوں ہے اور اس کارسول۔

(۱۰)ام حسبتم ال قدركم اولما يعلم الله الدين جاهدوا مبكم ولم يتحدوا من دون الله ولا رسوله ولا المومين وليحة والله حبير بما تعلمون (١٠٠٥ تربيره)

کیا اس گمان میں ہوکہ یونہی چھوڑ و یئے جاؤ گے اور ابھی القدنے پہچان نہ کرائی ان کی جوتم سے جہاو کرینگے اور القداور اس کے رسول اور مسلم نوں کے سواکسی کواپتا محرم راز نہ بنا کمیں گے اور اللہ تمہارے کاموں ہے قبر دار ہے۔

(۱۱)الم يعلموا اله من يحاددالله ورسوله فال له بار جهلم حالداً فيها ط ذالك الحرى العظهم (١٠)

کی انہیں خبر نہیں کہ جوخلاف کرے القداور اس کے رسول کا تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے کہ ہمیشداس میں رہے گا یہی برزی رسوائی ہے۔

(۱۲) امما جراء الدين يحاربون الله و رسوله ويسعون في الارص فساداً ان يقتلوا اويصلوا اوتقطع ايديهم و ارجلهم من خلاف اوينفر من الارض. (سورةً ما تده، بإره ٢) وہ کہ القداورائ کے رسول سے ٹڑتے اور ملک میں فساد کرتے پھرتے میں ان کابدلہ بھی ہے کہ گن گن کر قبل کئے جا کمیں گے یہ سولی دیئے جا کمیں بیان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے بیاؤں کا ٹ دیئے جا کمیں بیاز مین دور کر دیئے جا کمیں۔

(۱۳) قاتلو الدین لایؤ منون مالله و لامالیوم الأحو و لا یحرموں ماحرم الله و رسوله و لا یدیسون دین الحق میں الدیں او تو الکتب حتی یعطو الحویة عی یدو هم صاعروں (سروقب، پردوا) الحق میں الدیں او تو الکتب حتی یعطو الحویة عی یدو هم صاعروں (سروقب، پردوا) لئروان سے جوایمان نہیں لائے اللہ پراور قیامت پراور حرام نہیں ہائے اس چیز کوجس کوحرام کیا اللہ اوراس کے رسول نے اور سے دین کے تابع نہیں ہوتے ہیں لینی وہ جو کتاب دیئے گئے جب تک اپنے ہاتھوں سے جزید شددیں۔

(١٣)قدالانفال لله والرسول (١٠٠٥ كان دياره ١)

اورتم فرہ وُ کے نتیموں کے ہال النداوراس کے رسول ہیں۔

(۱۵) و من يشاقق الله و رسوله قان الله شديد العقاب. (۱۵) و من بيروه) اور جوالتداوراس كرسول عن لفت كرية بشك التدكاعذاب تخت بـ

(١٦)فان تبارعتم في شني فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤميون بالله واليوم الآحر.

(سورة نساء، پاره ۵)

پيمراكرتم بين كى به عنى البينان ركھے ہو۔ (١٤)ولوامهم رصوما الله و رسوله و قانو احسب الله سيؤتيا الله من فصله و رسوله اما الى الله (١٤)ولوامهم رصوما الله و رسوله و قانو احسب الله سيؤتيا الله من فصله و رسوله اما الى الله

اور کیا چی ہوتا اگروہ اس پر راضی ہوتے جوالقد ورسول نے ان کو دیا اور کہتے ہمیں القد کا فی ہےا ہو یتا ہے ہمیں القد اپنے : فضل ہے اور القد کارسول ہمیں القد ہی کی طرف رغبت ہے۔

> (۱۸) و اعلمو اارما عسمته من شنی فان لله حمسه و للرسول (پرد۱۰ شه ت) اور چان او که چو پچینیمت لوتو اس کایا نچوال حصدهاص القداوراس کے رسول کے لئے ہے۔

(19)و ما مقموا الا ان اعتهم الله و دسوله من فصله. (سوره قوب، پرده ۱۱) اورانہیں کیا برانگا کہ القداد ررسول نے انہیں اپٹے فضل نے نی کردیا۔

(٢٠)وحاء المعدرون من الاعراب ليوذن لهم وقعدالدين كدبوالله ورسوله سيصيب الذين كفرو

## منهم عذاب اليم. (سروة بريروس)

بہانے بنانے والے گنوار آئے کہ انہیں رخصت دی جائے اور بیٹھ رہے وہ جنہوں نے القداد ررسول ہے جھوٹ بولا تھا جلد ان میں کہ کا فروں کو در دنا ک عذا ہے بہنچائے گا۔

(۲۱)واذا تقول للدي العم الله عليه والعمت عليه المسك عليك روحك واتق الله وتخفي في للله كلاك

ما الله منديه و تحشى الناس و الله احق ان تحشه ط. ( الورة الزاب، بإره ٢٢ )

اوراے محبوب یا دکرو جب تم فرمات تھے اس سے جسے القد نے نعمت دی اور تم نے اے نعمت دی کہ اپنی بی بی اپنے پاس رہنے دے اور القدسے ڈراور تم اپنے دل میں رکھتے تھے وہ جسے القد کو ظاہر کرنا منظور تھا۔

> طو ر کیا عرش جلے وکھے کے جوہ گرم آپ عارض ہو گر آئینہ وار عارض

## إحل لغات

طور ، کوهٔ طور جس پر حضرت موی علی نبینہ علیہم السلام کو جنگی ہوئی ، جزیرہ بینا ہیں اب بھی موجود ہے۔جلو ہُ گرم ، تیز رفتاری مجبو کی سبک رفتاری ۔عارض ،عرض کرنے والا۔ آئینہ دار ،خدمت گزار۔

## شرح

کوہُ طورا تنابیند نہیں چنن عرش ہے جب وہ ناز نین دو جہاں ﷺ سبک رفتاری کے ساتھ عرش اعظم پر پہنچاتو آپ کی شان وشوکت کی بیندی و کیچ کرعرش رشک کرنے لگا گرخو د کونسٹور کی خدمت گزاری کے لئے پیش کرویا اس سے کہ آپ کی منزل تو عرش ہے بھی بہت بلند تھی۔

## استدلال

" دسی فتدلی" کامقام عرش ہے کہیں بلند ہے کیونکہ بیمنظر مکان میں ہے فرمایا ثم دسی فتدلی فکان قاب فوسین وادسی (سرو فیم، پردد ۲۰) پھر آپنز دیک ہوئے اور القدت کی ہے قوسین سے زیادہ نزدیک ہوگئے۔

## حديث شريف

حضورسروري لم الفيات فرمايا

عرح بي حبريل الي سدرة المنهي ودما الحبار رب العرة فكان قاب قوسين او ادني.

( بخاری شریف)

مجھے جبر ائیل علیہ السلام سدرہ تک لے گئے القدر ب العزت قریب ہوا یہاں تک کہ دو کما نوں بلکہ اس ہے بھی کم فاصعہ ہاتی رہ گیا۔۔

### لطيفه

بعض اسلام کے دم بھرنے والے اہل تو حید نے رسول اکرم بھنے کے عرش پرتشریف لے جانے کا اٹکار کیا ہے ان کے ردکے سے مذکورہ یا لاحدیث کا فی ہے۔ تفصیل مطلوب ہوتو فقیر کارسالہ ' م شیہ '' کامطالعہ فرمائیے۔

## عرش اور دامن مصطفى سنالله

سيدنا شاه عبدالحق محدث وبلوى رحمة القد تعالى عليه فرمايا ك

چوں رسید آنحضرت بودش دست زدعرش بدامان اجلال دیـ (مارت)

: جب حضور سرور علم النظافة عرش اعظم ير كيئة عرش ني آپ كا دامن بكرايا اورعرض كى يا حبيب عليظة آپ كى وه ذات مي الدتن الى ني الى خبود گاه بون كي يا و جو دتا بنوز اس كي الله تعالى ني الى كي جود گاه بون كي يا و جو دتا بنوز اس كي الله على مشاهده مع مروس بول الله تعلى الى كي بيت وجلال مع كانب كي - مشاهده مع مرى پيشانى برلك "لاال مه الا الساقة عمون او پر بيت وجلال أور براده كيا پير الله تعالى ني سمس الله الله تعلى الله

ب گشت اسم تو سبب آرام دل من وباعث

آپ کانام میرے لئے دل وجان کے آرام دسکون کاوسیلہ بن گیاریو آپ کے نام کی بر کمت ہے زے نصیب کہ آپ کی نگا ہُ شفقات نصیب ہوجائے۔

> طرف عالم بین وہ قرآن ادھ ویکھیں اُدھر مصحف پاک ہو جیران بہار عارض

### حل لغات

طرفه، عجيب وغريب مصحف ،قرآن باك-

شرح

بیا یک بجیب وغریب عالم ہے کہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف ہے منسوب ہے لوگ ادھر لیعنی نبی کریم ،روُف رحیم علیہ منابقہ کی طرف و کی کر قرآن و کی لیتے بین اورادھرخو دقرآنِ پاک حضورِ پاک ،صاحب لولاک علیہ کے پر بہاررخساروں کو و کی کرچیران ہے۔

## قرآن مجيد

فيما رحمة من الله. (يارواالات)

تو کیسی کھاللہ کی مہر ہانی ہےا ہے حبیب۔

#### فائده

اس آیت میں بعض مفسرین نے "ما استفہامید کہا ہے اورا ستفہام تعجب کا ہے "و حدہ من الملک تنوین تعظیم
کی ہے لیتی بہت بڑی رحمت تفسیر کبیر میں ہے کہ یہ آیت حضور سرور عالم الفیقة کی قوت نظری میں نور عی نور ہے اور اسی
طرح قوت عملی میں بھی انتہائے کمال کو پہنچے ہوئے ہیں گویا آپ جسما بشر اور روحا فرشتہ ہیں اسی لئے خواہش نفسانی ہے
آپ کی طبیعت متا ارتبیں ہوتی۔

امام احدر ضافد س سرو کے شعر ند کورہ کی تا ئیدآ ب

يكادريتها يفني ولو له يمسه بار بورغلي بور. ( پرد١٩)

قریب ہے کہ وہ تیل از خودروش ہو جائے۔

اگر چہ آگ نے مس نہ کیا وہ نور علے نور ہے اس آجت میں علامہ بوسف جھ انی رحمۃ القد نعالی عدیہ نے میں نفطویہ رحمۃ اللّٰد تعالیٰ علیہ کے فقل کیا ہے کہ

هدا مثل صرب الله تعالى لسيه عليه السلام يقول يكاد منظره يدل على سوته و ان لم يتدقر آما ( مجيد المستحد عليه عليه السلام عليه السلام على منظره يدل على سوته و ان لم يتدقر آما

اللہ تعالیٰ نے بیا ہے صبیب تنفیقہ کے لئے مثل دیتے ہوئے فرمایا کہ آپ اگر قرآن کی تلاوت ندکرتے تب بھی آپ کا چبر وَ اقد ک آپ کی نبوت کی داشتے ہوجاتی ہے۔

حضرت كعب الاحبار رضى الله تعالى عنه في مايا كه

هدا مثل صرب الله لميه كن وامره يتين لماس ولو له يتكلم اله مى كما كان يكاد ذالك الريت. (تشير ملت ئ ستر درد) بیالقد نے اپنے نمی تفیق کے لئے مثال بیان فرمائی ہے کہ آپ اعلانِ نبوت نہ بھی کرتے تب بھی آپ کے انوار و کمالات کے ظہورے آپ کی نبوت واضح ہو جاتی۔

حضرت قاضى ثناءاللد يونى يتى رحمة القد تعالى عليه ميقل كرك لكھتے ميں كه

وللنعم ماقال كعب.

کعب نے بہت خوب فرمایا۔

## حديث شريف

سیده منشهمدیقه رضی الندتع کی عنهائے حضور وقائے کے متعلق فرمایا "خطف الفر آن بینی ری اس تمام بحث کا :

منیجد بدلکلا کے حضور سرور یا کم الفظ پرخود حسن کو تعجب کیوں نہ ہو جبکہ آپ وہ مجوب میں کہ آپ میں حسن ازل کامل وکمل طور پر اجلو وگر کے خود خالق کے حضور کامل وکمل طور پر اجلو وگر کے خود خالق نے آپ کے حسن کوا پنا مظہر کامل اور آئینہ جمال بنایا ہے تو پھر حسن تخیق بھی آپ سے متجب ہوکر گویا :

کہدر ہاتھ کہ

واحمل منك لهابلد النساء

واحس ممك لم ترفط عيمي

: اورا پس حسین ترمیری انکونے بالکل نبیں و یکھااور آپ ساجیل ترین کی مال نے نبیں جنا۔

ترجمہ ہے ہیہ صفت کا وہ خود آئینہ دار کیوں ندمصحف سے زیادہ ہو وقارِ عارض

## حل لغات

صفت، وصف \_ آئيند ذات، التد تعالي كي ذات كا آئينه \_

### شرح

بیکلام پوک دراصل صفت الہید کار جمان ہے گرس کاردو جہاں قابطة خود و است و پاک الہید کے آئینداور مظہر جی اس بات کے اعتبار سے حضور پر نور کے رخماروں کا و قار مصحف پاک ہے کہیں زیادہ ہوا۔ بیشعر سابق شعر کے دعویٰ کی ویل ہادرا یک سوال کا جواب ہے اس کا دیل ہونا تو ظاہر ہے کہ شعر سابق میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خود مصحف کو آپ کے حسن پر تعجب ہے بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ و دکلام البی اور صفیت باری تعالی اور شے ہے بیصحف تو اس کا ترجمہ ہے اس سے کہ علم کلام کا مسلم قاعدہ ہے کہ مصحف کلام افظی محد ہے اور خلوق ہے اور حضور اکر م ایف خود آئینہ ذات اور مظہر اتم جی اس سے کہ علم مصحف یعنی کلام افظی کا مقابلہ کیا۔

## مظهر ذات وصفات

حضور سروري المنطقة أكينه جمال حق بين-اس سلسله بين احاديث مباركه ملاحظه فرما تين (1) انا امراة جمال المحق

میں جمال حق کا آئینہ دارجوں۔

(٢)كنت كنزاً محفيا فاحنت ان اعرف محتمف الحق وتعرفت اليهم في عرفوني وعرفت بهم. (مرارن جلام صفي ١٠ ٢٢)

میں ایک مخفی خزانہ تھا میں نے بیند کیا کہ میں بیجیانا جاؤں تو میں نے محلوق بیدا فرمائی اورانہیں میں نے اپنی بیجی ن کرائی تو انہوں نے مجھے بیجیان لیا۔

(٣) کت کو اُ محفیا فاحست ان اعرف فحلفت نور محمد (٣) کت کو اُ محفیا فاحست ان اعرف فحلفت نور محمد (۱ رقانی) ایم چھے ہوئے فزانے تھے ہمنے چہا کہ ہم بچانے جا کیں تو ہم نے نور مصطفی علی کا کہ میں اور ایا۔
(٣) سیدہ عبدالکر یم انجلیلی قدس سرد نے فرمایا

وحلق من تلك المحبة حبيباً احتصه بتحليات ذاته وحلق العالم من دالك الحبيب لتصح السببة بينه وبين حلقه فيعرفوه بتلك السببة ( ١٠ من رجد التفرية ٢٠٠)

تو میں نے اس محبت ہے اپنے صبیب کو بیدا کیااور انہیں تجلیوت ذات سے مخصوص فر مایا اور صبیب ہے آ گے تمام یا ہم کو بنایا تا کیاںتداور اس کی مخلوق کے درمیان نسبت قائم ہو جائے اور وہ اس نسبت سے اپنے خالق کو پہچان سکیس۔

#### فائده

ان ا ی دیرے مبار کداور حوالہ ند کورہ ہے تابت ہوا کہ صبیب خدائیں ہی جی حق ہیں۔ اس معنی پر آپ کا مصحف قرآن کلام ِ افظی ہے وقار بڑھ کر ہونا ظاہر ہے۔ ہاں کلام ِ نفسی کے متعلق پہلے خود فر ما یا ہے کہ گرچ قرآن ہے ندقرآن کے برابر جلوہ فرمائیں رہے دل کی سیای مٹ جائے صبح ہوجائے الی شب تابہ عارض

### حل لغات

جلوه فره ئيں ، بج دھج كرسامنے آنا ، ديدار كرنا۔ شب تار ، تاريك رات۔

### شرح

اگردہ مجبوب ﷺ جلوہ فرہ ئیں تو میرے دل کی سابھی دور ہوا دراے میرے معبو داگر وہ جلوہ فرما ئیں تو میرے زخ کی (\*نا ہوں کی) سیا ہی فتم ہوکر شنج فروز ال کی طرح کھھر آئے۔

## دیدار مصطفی <sup>میرانی</sup>م میں مذاهب کا بیان

مذہب مہذب جن اہل سنت کے اصول پر حضور سرورِ عالم اللہ کے خواب اور بیداری میں زیارت کا ہونا حق اور ٹابت ہے اس پر دلائل کی کوئی ضرورت نہیں ایس روایات صحاب سنہ کے علاوہ اکثر محدثین نے روایت کی ہیں۔ سوال ہیہ ہے کہ زیارت سے ہوتی ہے یہ بھی مسلم ہے کہ زیارت رسول ایک صرف می مسلمان کو ہوتی ہے اس سئے کہ قدا سفد د حکما ءاور بعض اطیاء اور منگرین معتز لہ کہتے ہیں

الها حيالات لاحقيقة لها. (شن شراط في مناوي بدراعتي ١٣٠٠)

وه صرف خيالات جي جيران کي کوئي حقيقت نہيں۔

اوروہ جوبد مذاہب اپنے لئے زیارت رسول منطقہ کا دعوی کرتے ہیں اور عجیب وغریب حکایات سناتے ہیں ان کا نزاز عجو دیون اے تفصیل کے لئے ویکھنے فقیر کی کتاب بن کے خوب انسان مجھنے سے ا

## حاضر وناظر کی دلیل

جن فرقوں میں حضور سرویہ عالم النظافہ کا خواب یا بیداری میں دیکھنا مسلم ہے انہیں آپ کا حاضر و ناظر ماننا پڑے گا

کونکہ بیدہ بھی تسلیم کرتے ہیں جس نے خواب یا بیداری میں حضور سرویا لم النظافہ کی زیارت کی تواس امرکو یقینا ماننا پڑے گا

کماس نے صرف آپ بھی تھا ہی کو دیکی تو زیارت کا ندوقت مخصوص ہاور نہ ہی علاقہ اور نہ ہی مخصوص افراو بلکہ جرآن جر
وقت جرعلاتے میں ہے خارخوش نصیبول کوزیارت ہے نواز اجار ہاہے۔ بیک وقت خواب والا خواب اور بیدار بخت بیداری
میں جسے فناوی حدیثیہ اور روح امعانی اور الحاوی للفتاوی للسیوطی میں ہے کہ حضرت شی میں خواب میں اور اسی وقت حضرت شی عبدالقہ در جیلانی رضی اللہ تھی گی عنہ بیداری میں حضور سرویا لم النظافہ کی زیارت سے سرشار ہورہ سے اس

سلطان العلم وحضرت علامه ملاعلي قاري جن امه ال شرت ألا العنمية ٢٥ مين لكصف إلى كد

قال الرركشي بابه على سراح و بور الشمس في هذا العالم مثال بوره في العوالم كلها فكما ان الشمس يراها كل من في المشرق والمعرب في ساعة واحدة وصفات محتلفه كذلك هو عليه زرکشی نے فرہ یا کہ حضور عقبہ اس ان بیں اور سورت کا نوراس عالم میں آپ کے نور کی مثال ہے کہ آپ کا نور جملہ عوالم ہے جیسے سورت کو ہرا یک و کھتا ہے شرق میں ہے یا کوئی مغرب میں ایک آن اور مختلف صفات ہوا ہے ہی حضور اکر مرتبط کو سمجھئے۔

اس مسئلہ کو تقیر نے اپنی ایک تصنیف " تحت اصلی ، فی رویت فیصی " میں مدل بیان کیا ہے۔

#### فائده

اعلی حضرت قدس سرہ نے زیار ہے رسول کیائے کی آرز و کر کے زائر کونو پیر سنائی ہے کہ بعد زیارت کے تمام گناہ وهل جاتے ہیں اورزائر گویوا یک و کی کال کامر نتبہ یا جاتا ہے۔

> نامِ حَنْ پُر کرے مجبوب ول وجاں قریان حَنْ کرے عَرْش سے تافرش شارِ عارض

### أحل لغات

نار، نچھاور بصد تے۔

## شرح

محبوب حق تعالی منتی الله این دل و جان اپنے پر وردگار کے نام پر قربان کرتے ہیں اور حق سبحاند تعالی عرش سے فرش تک اپنے محبوب کریم رؤف رجیم تیک ہے رخ تاباں پر نچھاور فرما تا ہے۔

حضور نی کریم فلط کے نام پر سب کچھ قربان کرنا تو ظاہر ہے کیکن القد تعالیٰ کاعرش نا فرش نچھا ور کرنے کا کیامعنی۔ (۱) حدیث لولاک کا اصل مقصد میں ہے کہ القد تعالیٰ نے عرش نا فرش اپنے لئے تو بتا یا نہیں اس لئے کہ وہ مستنفتی از ہر شے ہے کوئی شے ہوتو وہ خدا ہے نہ ہوتو بھی خدا ہے کیونکہ صدیم ٹٹریف میں ہے

كان الله ولم يكن معه شي والآن كماكان.

اللدتع لى تقد جبكداس كرس ته كوكى شے زيمتى اوروه اب بھى اس طرح ب جيسے بہلے تھا۔

بی دجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرکزی مقامات پراپنے اسم گرامی کے ساتھ محبوب کریم ملک کانا ملکھوا دیا۔ چند نمونے

ملاحظههور

(۱) ابن عسا کر حضرت کعب اخبار ہے راوی ہے کہ آدم علیہ السلام نے اپنے فرزند کو وصیت فرمانی کے میرے بعدتم خلیفہ ہو بہذا ذکر خدا کے س تھ ذکر مصطفیٰ بھی کرنا کیونکہ میں نے سموت کا طواف کیاتو آسان کے ہر گوشہ پر حضور کا نا مرمنقوش فرمایا

~

وان ربى لما اسكسى الحنة فلم ارى في الحنة قصراً ولا عرفة الااسمه مكتوب عليه ولقد رايت اسم محمد مكتوباً على بحور حور العين وعلى ورق احام الحنة وعلى ورق شحرة طوبى وعلى ورق سيدرة المنتهى وعلى اطراف الححب وبين اعين الملكئة فاكثر دكره فان المئكة تذكره في كل سلماتها. (خصالص جلداصفي)

جب میرے رہے ہے جنت میں سکونت عطافر مائی تو جنت کے برقعر پر برگل پر برغرف حور عین کی پییٹائی سچر ہائے جنت واوراق سدرہ وطو فی تحب کے اطراف اور ملائکہ گی آتھوں کے در میان حضور عیافیہ کانام نا می مکتوب پایا ہے لبذا ان کے ذکر سے نافل ندر بن کیونکہ ملائکہ بھی اس نبی معظم کے ذکر سے رطب اللمان رہتے ہیں۔ فرش پہ تا ڈہ چھیٹر چھاڑ عرش پہ طرف دھوم وصام کان جدھم لگائے تیمی ہی واستان ہے

# جنت کے دروازہ پر حضور کانام

ابن عس كرحضرت جابر براوي صنوري في في مايا

احمد بن صنبل الكاسة و واده مبخ رى واده مسلم رضى القد تعالى عنهم كاستاذ الاستاذ حافظ الحديث واحد الاعلام عبد الرزاق الويكر بن به من القد تعالى عنيف بيس معترت سيدنا ابن سيدنا چار بن عبد القد انصارى رضى القد تعالى قبل الاشياء قال يا حابو قال قلت يارسول الله بابى الت و امى احبرى عن اول شنى حلقه الله تعالى قبل الاشياء قال يا حابو ال الله تعالى قد حلق قبل الاشياء بور بيك من بوره فحعل دالك البوريد و ريالقدرة حيث شاء الله تعالى ولم يكن في دالك الوقت لوح و القدم و لاحمة ولا بار ولا ملك ولا سماء و لاشمس و لاقمز تعالى ولم يكن في دالك الوقت لوح و القدم و لاانسى. (الحديث)

یعنی دہ فرہ نے ہیں کہ بیں نے عرض کیایارسول التوقیقی میرے ماں ہاپ حضور پر قربان جھے بتا و بیجئے کہ سب سے پہنے اللہ تعالیٰ نے کیا چیز بنائی۔ فر ہ بیا ہے جا ہر ہے شک باللیقین اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات سے پہنے تیرے نبی کا نورا پے نور سے پیدا فر ہ یو وہ نور لکہ رہ بالہی ہے جہاں اس نے جاہا دورہ کرتا رہا۔ اس وقت لوح وقلم ، جنت و دوزخ ، فرشندگان آسان وزیبان ہمورج جا ندجن اور آ دی کچھندتھ بھر جب اللہ تعالیٰ نے کلو تی کو پیدا کرنا جا ہاتو اس نور کے جار حصے فرمائے پہنے ہے

### نوت

القد تعالی نے اپنے عظیم مراکز پراپنے ساتھ اپنے محبوب کانام اس لئے لکھوا دیا تا کے مخلوق کومعلوم ہو کہ خدات کی گ شہی ہے اور اس کا سنگھ راوراصل کا نتات اس کامحبوب اللے ہے۔

مشکور زلف سے رئے چیرہ سے بالوں میں شعاب معجزہ ہے حلب زلف وتاب عارض

### حل لغات

مفکو، مفک کی خوشہو۔ زلف، فارق والے مجاز آبالوں کی لئوں کو کہتے ہیں۔ زُنِے چہرہ، رخسار مند۔ شعاع، چمک،
روشن مجزوہ ، عاجز کردینے والی بخرتی عادت، انہونی بات، جو ک نبی سے ظاہر ہواورالی ہی بات جو کسی ولی سے فاہر ہو۔
اے کرامت اور کسی شعبدہ باز وغیرہ سے ظاہر ہوتو استدرائ کہتے ہیں۔ حلب ، ایک شہر جوصفا کے قریب ہے مجاز اُسٹیدی
تنار کیب بالش کی دوا۔

### شرح

''آپ کی زلف کی خوشبو ہے چبرے میں خوشبو ہے آپ کے منور چبرے سے بالوں میں جگمگا ہٹ ہے اور اس طرح زلف کا چکن اور عارض کا مثلک تتری کی طرح عہکنا گویا کہ ایک چجز ہ ہے۔

## خوشبوئے گیسو

گیسومبارک سے خوشبو کا مہکنا بلکہ تمام جسم بلکہ پسینہ اقدی وغیرہ کی تفصیل فقیر کے رسالہ'' خوشبوئے رسول'' میں موجو دہے چبرہ کی خوشبو کی بحث تو رسمالہ ند کور میں آئی گئی اور چبرۂ مبارک ہے تور کی چمک کی روایات بیان ہو چکی میں شعر کی منا سبت سے چند روایات حاضر ہیں۔

## سیدہ عائشہ کی گواھی

ام المومنين رضي الله تعالى عنها فرماتي مين

### نوت

نورانی چېره کی ګواب<del>ی ک</del>وظار ہے۔

## اِبی ہی ام معبد گواھی

نی بی اُ ممعیدرضی اللہ تعالیٰ عنبہ کہلی بار جب سر کار دوجہاں تفاقہ کی زیارت ہے شرف ہو کیں تو اپنے شو ہر کواپنے تاثرات سناتی ہیں کہ

رايت رحلا ظاهرا لوصاء ة متبلح الوحه. ( 🎌 و 九 )

## آبوهريره كى گواهى

حضرت ابو ہر ہرہ وضی القد تعالیٰ عنه فرماتے ہیں

كان الشمس تجرى في وجهه. (جُنَّ الوماكل)

کویا آپ کے چرے سے سورج ....

## ربیج بنت مسعود کی گواهی

یہ نی بی اپنے پوتے کو صنور تنگیا ہے چیرے کے متعلق تمجیاتی بیں کہ بیٹے اگرتم حضور تنگیا کی زیارت ہے سر شار ہوتے تو دیکھ کر کہتے کہ آپ کے چیرے بیس سورت طلوع کررہا ہے۔

> حق نے بخشا ہے کرم نذر گدایاں ہو تبول بیارے اک دل ہے وہ کرتے ہیں نار عارض

## شرح

القد تعالیٰ نے آپ کوکرم عطا فر مایا ہے لبندا ہم فقیرہ ل کا نذرانہ بھی قبول کریں۔ ہمارے پاس اور تو کوئی سر مایہ بیس صرف ایک ٹوٹا ہوا دل ہےاس کوآپ کے زُخ پر قربان کرتے ہیں۔

### مديث

حضورمرورعالم

الا ان فی الحسد مفعة اذا صدحت صلح الحسد کله الاو هی الفلب (مشّوق) خیر دارجهم میں ایک لوّم اہے جب وہ اچھا ہوتو تم م جمم اچھار بتاہے اگروہ فاسد ہوجائے تو ساراجهم فاسد ہوجا تاہے خیر داروہ قلب ہے۔

#### فائده

اس سے ٹابت ہوا کہ انسان کے تم م ڈھانچے کا سر دار دل ہے اور یک صوفیائے کرام کا فد ہب ہے حضرت امام غز الی رہمۃ القد تعالیٰ علیہ نے احیاءالعلوم اور کیمیائے سعادت میں طویل بحث فرمائی ہے۔

ا ا م احمد رضا قدس سرہ ای حدیث شریف اور قاعدۂ صوفیہ کرام پرعرض کرتے ہیں کہ آپ کے مالک نے آپ کو ایک بہت بردامد بیعط فر اید ہے وہ ہے کرم اس پر آپ کر میم ہیں اور کر میم کی عاوت ہوتی ہے کہ وہ غریبوں مسکینوں کا سوال نہ مفکرائے۔ ای لئے یہ فقیر تیراغلام آپ کی بارگاہ ہیں اور تو بچھ مدید نذرانہ پیش کرنے کے قابل نہیں ہاں دل ہے جومیرے میں سرے جسم کا شہنشاہ وہی پیش کرتا ہوں امید ہے آپ قبول فرمائیں گے۔

#### انتياء

یمی مخلص مومن کا نشان ہے اور صحابہ کرام کا طریقہ ور نہ طا ہری ڈھانچہ تو منافقین بھی حضور کے سے طوع کرھا۔ قربان کرتے رہتے منے کیکن ان کاوہ بدیدنڈ را نہانہیں دوزخ کاایندھن بنا گیا اور صحابہ کرام نے حضور علی ہے کے حضورول نڈر کئے ای لئے وہ ونیا بھر کے اولیا ءے افضل تھم ہرے۔

> آہ ہے مائیگی ول کہ رضائے مختان کے کر اک جان چلا بہر نثار یارش

## حل لغات

بے مائیگی ، بےسروسامانی۔

شرح

ہائے افسوس میرے دل کی بےسرو سامانی کی کہآ ہے کامختان رضاعارض حضور پر نچھاور کرنے صرف ایک جان نے کر حضور طبط کے کارگاؤ بیکس پناہ میں چاداس کے علاوہ اور کوئی چیز اس میں کے پاس ہے ہی نہیں۔عشاق کی عادت ہے کہ محبوب پر سب پچھ قریان کرنے کے باوچود پچھٹیس مجھتے بلکہ ان کے اشتہا میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہی امام احمد رضا ووسرے مقام پر فرماتے ہیں

> تیرے میں میری جان فدا اک جان کیا ہے دو جہان فدا

دو جہاں ہے بھی نہیں جی تجرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

حصرت في سعدى رحمة الله تعالى علية وسيجها ورفرهات بي

یکجان چه کند سعدئ مسکین که دوصدجان

🕟 🔒 قدائے سگ دربان محمد ﷺ

ا کے جان کیا ہے دوصد جا نیں ہول تو سعدی حضور تی پاک فیصلہ کے در بان کے کتے پر قربان کرنے کو تیار ہے۔

إسيدنا ابوبكر صديق رضى الله تعالى عنه

غزوهٔ تبوک میں جب رسالت مآب تفظ نے روسائے عرب کوامداد کی ترغیب دلائی۔حضرت فاروتی اعظم رضی القد تعالیٰ عند نے اپنے ، ل کودوحسوں پر منقسم کیا۔ایک حصدابل وعیال کے سپر دکیا اور ایک حصد در بایر سالت میں حاضر کردیا۔

گروہ رفیق غار جس نے غار میں جان جیسی عزیز چیز نبی کے قدموں پر نثار کردی۔وہ مال و دولت کی کیا پرواہ کرتے سارے گھر کا مال خدمت رسول میں لا کرر کھادیا حتی کہ قبامیں جو بٹن ہتنے ان کی جگہ کیکر کے کا نئے لگائے اوروہ بٹن بھی چندہ میں شامل کر دیئے صدیق اکبر کی اس جانثاری کود کچھ کرحضور ہوئے گئے نے فرمایا

> ئنج عام ومشق معبت کاراز ۱۹ر ت تنج ک ۱۹ ت با عث تکوین رمز گار

و کے مشاری ہے قبر عمیاں بھی ہے جھے ہے و میدور جھرف من گئے

پردانہ کو جرائ خنادل کو پھول ہس صدیق کے لئے خدا کارسول ہس سبحان اللہ بیقی صدیق اکبر کامقام محبت جس نے صدیق اکبر کوافضل الخلائق بعد الانبیاء بنا دیا اورائ عشق رسول کے سبب صدیق اکبر کود ہ مرتبہ ہ صل ہوا کیان کی ہرادا خداد ندقد دس کو پیاری ہوگئے۔علامہ جلال الدن سیوطی تاریخ الخلفء میں اس حدیث کوا بن عمر سے روایت کرتے ہیں کہ جب صدیق کیکر کے بٹن لگا کراورا پنا سارا مال لے کرور بار رسالت میں حاضر ہوئے تو جبریل امین حاضر ہوئے سرکارالند تعالی صدیق کو سلام کہتا ہے اور فرما تا ہے

ارض انت عنى على فقرك ام ساخط.

صدیت تم اس فقریس مجھے سے راضی ہویا نا راض۔

حضرت ابو ہریرہ سے ایک ضعیف روایت ہے کہ جبریل جب آئے تو ان کے جبہ میں کیکر کے بٹن لگے ہوئے تھے حضور نے فر مایا کہ یہ کیا ہے جبریل نے عرض ک

## باب الكاف

تہارے ذرے کے پرتو ستار ہائے فلک تمہارے نعل کی ناقص مثل ضیاء فلک

### جل لغات

برِتَو بَكُس \_ ناقص ،عيب دار ، ناتكمل مثل ، مثال كباوت \_ ضياء ، روشن \_ نعل ، جوتا \_

### شرح

اے محبوب علی ہے آپ کے ذرول کے آسان کے ستارے ہیں اور آپ کے معل مبارک کی مثال آسانوں کی نامکمل روشن ہے۔

## منبع الانوار

واقعی ستارے اور ضیائے فلک حضور سرورِ عالم النظافۃ کے انوار و تجابیات کا ایک معمولی ساپرتو ہیں اس سے کہ اٹھارہ بزارے کم کا ذرہ ذرہ ہمارے نبی کر پیمائیں کے نور سے بیدا ہوا تو پھر ان اٹھارہ بزار کے مقابل ستاروں اور ضیائے فلک کی حیثیت ہے۔ اسی لئے اعلی حضرت قدس سرہ نے جوفر مایا ہے درست فر مایا ہے اور میں موضوع قرآن مجیدوا حادیث مہار کہ اور اقوالی اسلاف حد کھین رحم ہم القدے تا بت ہے۔ مختصر اعرض ہے

## قرآن مجيد

# وداعياً الى الله وسراجاً منيرا. (بإر٣٢)

اور بلانے والا اللہ کی طرف اوراس کے حکم کی وجدے چمکتا ہواج ال

"سسسر العنی جرائ دو چیز ول کے مجموعہ کانا م ہے ایک اس کا تقیقی و چود جوار بعد عناصر ہے تیار ہوااور دوسری وہ نورانی کرن جوان کے اندر ہے نگل نگل کریاحول کومنور کرتی ہے۔ اس طرح نبی کریم ، رؤف رحیم ہونے کو کور اجا مشیرا کہدکر اس حقیقت کا انکش ف فرمایا گیا ہے کہ نبی کریم ہونے کے فوات گرامی بھی اپنے اندروہ حقیقیتس بنہاں رکھتی ہے۔ ایک آپ کی نو رانی حقیقت کا جس کا تعلق عالم قدس ہے ہے اور دوسری آپ کا وجودِ عضری جوعالم شہاوت ہے تعلق رکھتا ہے بیٹی آپ کا وجو دیا وجود نور انیت اور بے مثل بشریت کا جمع البحرین ہے۔

خلاصہ میہ ہے کہ سراج مشیراے ثابت ہوا کہ تم معوالم کونورعطا کرنے والے حبیب تنایق بیں کیونکہ آپ کی ذات اقدی کا خاصہ ہے

> جس طرف چٹم محمد کے اثارے ہو گئے جتنے ذرے سامنے آئے ستارے ہو گئے (۲)وماارسلنک الارحمة اللعلمین(یارہکا)

> > : ہم نے آپ کوئیں بھیج مگر جمد عالمین کے لئے رحمت۔

### فانده

اس آیت کے عموم ہے بھی بیٹا بت ہوا کہ عالمین کاذرہ ذرہ آپ کے لطف دکرم کاریزہ خوار ہے تو اگرا حمدرضا قدس اسرہ نے فرہ دیا کہ ستارے آپ کا ایک پر تو اور فلک کی ضیا ءجوتے کی معمولی تی جھلک ہے تو حق ہے۔

## احاديث مباركه

اس موضوع کی بے شہروایات ہیں مثال حضور سرور عالم ایک ارشاد فرماتے ہیں کہ

مكتوب على با ب الحبة لا اله الا الله محمد رسول الله

جنت کے دروازہ پرلا الدالا التدمجدر سول التدمسطور ہے۔

جنت کی هر چیز پر اسم محمد

ابولعيم مين حضرت اين عباس براوي سيدعا لم الله في فرمايا

ماهى الحدة شجرة ولاو دقة الا مكتوب عليها لااله الا الله محمد رسول الله جنت كاكوكي ورخت كوكي پية ايد نبيس بي إذا أراد القدمجد رسول الله نه كاها مو

عرش اور سموت پر اسم محمد

ابن عسا كرحضرت على ہے رادي كه عنوره ي في في مايا

مامورت لسماء الا وحدت اسمى فيها ورايت على العرش مكتوماً لااله الا الله محمد رسول الله ميں جس سان كر رااس پر ميں نے اپتانام مسطور پايا اور ميں نے عرش پر لا الرالا الله محدرسول الله لكھا و يكھا۔

## حضرت سلیمان کی انگوٹھی

ا مطبر انی حضرت عروه بن الصامت ہے داوی کے حضور علی ہے فرمایا

كان نفش حاتم سليمان لااله الا الله محمد رسول الله

حصرت سلیمان علیه السلام کی انگوشی کے تگیز براد الدالد القدمحدرسول القدمنقوش تھا۔

حضرت آدم کے کندھوں پر

ا مطرانی حضرت جابرے راوی حضور منطق نے فرمایا....

#### فائدر

تبر کا احمد رضا قدس مرہ کے رسالہ سے بیدروایت نقل کی ہے ورند میصدین باسند سیح امام بیمنی ولائل النبو قاسے لے کر اقد توی کی کتاب نشر الطیب تک تفصیل و کھنے تقیر کی تصنیف ' فینس نداؤ فی تحقیق مدیث باید'' (۳) مولوی و حیدالز مان حیدر آیا وی نے مدینة المهدی میں لکھا کہ

بداء الله سبحيه الحلق بالبور المحمدي ﷺ بالبورالمحمدي مادة اولية لحلق السموت والارص وماقيها.

یعنی اللہ تعالیٰ نے خلق کی ابتدا نور محمدی ہے فرمائی پس تمام آسانوں اور زمین اور اس میں جو پکھ ہے سب کی تخییق کاما وہ اول نور محمدی ہے۔

#### فائده

می لفین کے سریراہ صاحبان بھی اس حقیقت کے قائل ہیں۔

(۵) جب حضرت موی علیہ السلام کورب العزت جل وعلانے ہم کلامی اور رسالت سے شرف فرمایا تو ارش وہوا اے موک علیہ السلام

حدما اعطيث وكن من الشاكرين ومت علم التوحيد وحب محمد

عرض کی خدادند یا لم محمد الله کون ہیں جن کی محبت تیری تو حید ہے مقرون ہے ارشا وہوا کہ محمدوہ ہیں جن کا نام نامی وہ بزار

بری پہلے زمین وآسان بیدا کرنے سے پہلے میں نے لکھاا گرتو مجھ ہے قرب حاصل کرنا جا بتا ہے تو ان پر کٹر ت ہے درو د بھیج کر۔

حصرت موی علیہ السلام نے پھرعرض کی کہ الہی جھے محمد علیا ہے ۔ آگاہ فر مایا کہ وہ کون میں جن کے بغیر تجھ سے قرب ہو ہی نہیں سکتا۔ خطاب ہوا

لو لا محمد وامة لما حلقت الحنة ولاالبار ولاالشمس ولاالقمر ولاالليل ولا البهار ولاملكا مفريا ولا نبيا مرسلا ولااياك.

یعتی اگر مصطفی علی اوران کی امت نه ہوتی تو میں بہشت و دوزخ چاند وسوری رات دن ملائکہ انبیاءورسل کسی کو بیدا نه فرما تا اور نه تجھے بناتا۔

حضرت خواجه فریدالدین عطار رحمة الله تعالی علیه (۱۳۰ ء )اپی مثنوی منطق طیر میں روح پرورانداز میں فرماتے

: بين

أفتاب شرع دريائي يقين نورِ عالم رحمة اللعلمين خواجه كونين سنطان همه آفتاب جان وايمان همه

اصل معدومات وموجودات بود

نوراو مقصود مخبوقات بود

مولا ناه بی امدا دانندها حب مهاجر کی (۲۰ مد ۱۹۹۹) ین کتاب ۵ مد منز بیب صفح ایر یون فرماتے میں

مب چ ظبور محمد کا مب جامشہور محمد کا سب ويجحونور محمد كا

جريل مقرب فادم ب

ججة الاسلام حضرت الام محمد غز الى (٥٥٠ هـ ١٠) و ق 🛴 البريس تحرير فرمات بيس

و من عرق وليه حلق العوش و الكوسى و الدوح القديم و الشمس و الححاب و الكوكب القديق لي نے اپنے حبيب عليقة كي تورے عرش وكرى اورلوح وقلم اور سورتى اور تجاب اور ستارے بيدا كئے۔ اقع**ال اسلاف** 

(۱) حضرت الامترال م اعظم الوصيف رضى القد تعالى عندف ابنا عقيده رسول التُعِيَّفُ كِحضور يول بيش كيا ب

والشمس مشركة بنور بهاك

آپ دہ ہیں کہ چو دہویں رات کے چاند نے روشنی کالباس آپ کے تورے پہنا ہے اور سورج بھی آپ کے نور حسن سے روشن ہے۔( تصید وُنچہ ن )

(۲) محبوب سِجانی، قطب رہانی ﷺ عبدالقا در جیلانی غوثِ اعظم رضی القد تعالی عنه جنته اسم رعنی ۱۳ ایک حدیث قدی نقل فرماتے ہیں

قال الله عروحل حلفت روح محمد على من نور وحهى كماقال السي الله عروحل حلفت روح محمد الله نورى.

اللہ تعالیٰ فرم تا ہے کہ میں نے اپنے صبیب تانی کی روح کواپنے چیرہ کے نور سے پیدا فرمایا جیسا کہ ٹی کریم میں کا کرسب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا۔

(٣) حضرت شیخ احدسر بندی المعروف مجد والف ثانی رحمة القد تعالی عدید منت بدیات مین ۹ برارش وفر ماتے بین که حقیقت محدی علید الصلوٰ قاوالسلام جوظهور اول ہے وہ تم محقیقت کی حقیقت ہے اس کے معنی بید بین کد دوسری حقیقین خوان انبیاء کرام کی حقیقین ہوں یا ملائکہ عظام کی اس کے عکس کی مانند بین اور وہ حقیقت محدی ان حقیقت کی اصل ہے۔ مَتَوَب تُن شریف وفتر سوم حصرتم صفی ۵ کے رپول تحریر ہے

الماد مال که ۱۰ محمدی در رنگ خنه ما ۱۰۰ انسان مست مکه نجشے هیچ و ۱۰ م

## عبيه الصنوة والسلام خلقت من تورالله

ج نناجا ہے کہ شخطی کے بیدائش تمام انسانی افراد کی بیدائش کے رنگ میں نہیں ہے مکہ کسی مخلوق کے تمام یا کم کے افراد ہے کسی فرد بیدائش میں منا سبت نہیں رکھتے اس لئے کہ آپ باد جود عضری بیدائش جیسا کہ مضورِ اقد س منطق نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کے تورے بیدا کیا گیا ہوں۔

(۳) حضرت شیخ عبدالحق محدث وہلوی علیہ الرحمہ (۵۲ ہے۔ ۱۳۳ ء) اپنی شہرۂ آفاق تصفیف مدار ن اللبی قبد ۱۳۳ میں تحریر فرہ تے ہیں

المداکنه و العجموقات و منط طلموراک با باده بلط خداده و المواده و را محمد الله الله علم ما الله و المواده و الم الراحاديث طلحيح و را المله ال<mark>اول مناحلق الله توري "</mark>ل الله المحمد الله علم المورد و المورد و المورد المراور الم حوف الهنا الهند شده رازه حوالد المولاد في الله المحمد الله علم المورد و المورد و المورد الما المورد استمان ورفیش اجاز محد از شاخار و بدی فیجندها داکست فیسم ایکرد از او حدد و اور وضیمار فیجنوقات را احداد ادا داد داویعات دا دالت آوره داند

ج ن کہ اول مخلوقات اور صدور کا نئات اور پیدائش عالم و آوم کے واسط محم مصطفی علیہ کے کا نورِ مبارک ہے جنا نچے سے بیس آ پی ہے "اول مساحسلسق السلسه سوری الول فوہ جو پیدا کیا القد نے میر انور ہے اور باقی مکنونات محکوقات علوی وسفلی اس نور سے بیدا ہوئیں اور اس جو ہر پاک ہے روح اور شکلیس عرش و کرتی لوح وقلم بہشت و دوزخ انسان و جنات آسان و زبین سمندرو پہاڑ ورخت اور باقی مخلوقات پیدا ہو کی اور وحدت (فرائد کھنے کا کثرت کی بید اکش کی کیفیت میں اس جو ہر سے مخلوقات کے طہور کی کیفیت میں عبارات و تجییرات عجیب لائے ہیں۔

ُ (۵) مولوی اشرف علی بخی نوی (۱۹۳۳ ء) نئی الطیب معنی ۴ پرتج برکرتے ہیں کے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم سیکھیا گا۔ نور پیدا فرہ یا پھروہ نوراللہ تعالیٰ کی قدرت سے جہاں اللہ تعالیٰ نے چاہا سر کرتار ہا۔اس دفت ندلوح بھی نہ قلم تھ نہ بہشت مھی ندووزخ ندفرشتہ تھ ندز میں تھی ندآ سان تھا نہ سورتی تھا نہ جا ند نہ جن تھا ندانسان۔

### اظهار حقيقت

ا اس احمد رضا قد س سره کے برشعر کا برمصر عد دلائلِ قرآن وا حادیث حبیب ریانی علیقی اور اقوال واسلاف ہے مومد ہے صرف مجبوری کے چیش نظر فقیر قدم کوروک ایما ہے ورنداس ہے بڑھ کرحوالہ جات عرض کئے جاسکتے ہیں جولوگ آپ کے ان اشعار کونیل شاعراند برمجمول کرتے ہیں یا متعصب ہیں یا منتم فی انعلم ہیں۔

اگرچ چھالے متاروں سے پڑکے لاکوں گر تمہاری طلب میں تھے نہ یائے فلک

# حل لغات

چھالے،آلبے،پھیھولے

#### شرح

اے محبوب خداع آن کے اشتیاق میں آ مانوں میں مسلسل رواں دواں گروش میں ہونے کی دجہ ہے آئیں اگر چہ بے شار جگ کرتے چھالے تارول (مجر) کے سے اہل آئے میں مگر آپ کی راؤ طلب میں تھک جانے رک جانے کانا منہیں لیتے۔

اس نئے عشاق کومجبوب کے سامنے وجد ورقص میں تھان کے بجائے الٹا مزہ آتا ہے وہ تو چا بتا ہے کہ مجبوب کی راہ

میں الیم مشقتیں زیا دو سے زیادہ ہوں بھی وجہ ہے کہ جن مصائب ومشقتوں کوہم بلا سجھتے میں عشاق انہیں شہدوشیری سے برد ھاکرمحسوس کرتے ہیں۔اس پر ہزاروں مثالیں موجود ہیں سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عند کا حال کیساتھا۔

(۱) حضرت افلے کوعشق رسول کے جرم میں رسی باند دھ کر پھر یلی زمین پڑھسیٹا جاتا تھا۔حضرت جناب کے سرکے بال نو ہے جائے گردن مروڑی جاتی گردن مروڑی جاتی گردہ پھر دوں پرلٹایا جاتا تھا۔ بعض صحابہ کوقر کیش اونٹ کے کیچے جمڑے میں لیبیٹ کر دعوب میں کھینک دیتے تھے۔ بعض کولو ہے کی زرہ پہنا کر جلتے پھروں پرگراویا جاتا تھا گریے عشق رسول کا غلبہ تھا کہ صحابہ ایسی وحشیا نہ میں اور زیا دوتر تی ہوجاتی تھی۔

(۲) جنگ احدم میں حضرت سعد کی جا ناری و یکھنے والی تقی فریق مخالف تیروں کی ہارش کرر ہا تھا اورا سے نازک موقع پر حضرت سعدا پی جان کی مرواہ نہ کرتے ہوئے حضور کو بغرضِ حفاظت اپنی پیٹھے کے پیچھے لے کران کے تیروں کا جواب دے رہے تنے۔علامدا قبال مرحوم نے کیا خوب فرمایا

> اقبال کس کے عشق کا میہ فیض عام ہے رومی فنا ہوا صبتی کو دوام ہے

: (٣) يولو المحاسن من جبكة عيوانات مين بهي عشق رسول كريم الله كالجيب رنك تفا-

حضرت عبداللّه بن قبرط رضی اللّه تعالیٰ عنه فرماتے بیں کہ عبدالفنیٰ کے دن حضورہ اللّه کی خدمت میں چنداونٹ وُنَ کرنے کے لئے لائے گئے

> فطفق ید دلف یا نین بداء. ( نیم س کی بری بدا) تو برایک اون انجیل کرات کے فزد یک بوتات کرات اسے فرخ فرما کیں میں ایک ان سررہ ہے کہ پہلے ان فرما کی میں تراش کررہ ہے کہ پہلے انجے ان فرما میں

۔ فلک نہ آبھی کا بات آستاں کینی کے بتد ، بیندی کھی متناے فلک

ي بيرهايو ڪ معن ميني هي آن آن ب النحويه ڪ دري في قرائل ان عل ساؤري اليس وري هي وري ال

### حل لغات

سرفلک، آسان کاسرا\_آستال، چوکھٹ\_

#### شرح

آس ن کاسرا بھی بھی آپ کے آستانے تک نہیں پہنی سکتان لئے کہ آسان کی جہاں بلندی ہوتی ہے وہیں آپ کے آستانہ عالی عرش اللہ کے کہ آسان کی جہاں بلندی ہوتی ہے وہیں آپ کے آستانہ عالی عرشِ البی ہے بھی دراءالوراء ہے کیونکہ آپ کی مسند لا مکار ہے۔ امام احمد رضافتدس سر ویٹے فرمایا

وی الامکال کے کیں ہوئے سرعرش تخت نشیں ہوئے سرعرش جن خت نشیں ہوئے یہ مکال ہیں وہ فدا ہے جس کا مکال شیں

### بایزید بسطامی رضی الله تعالیٰ عنه کا ارشاد

روح ابدین میں ہے کے حضرت بایز بد سطا می رضی القد تعالی عند نے فر مایا کہ میں بالائی مقامات کی تمام منزلیس طے کرتا ہوا آخری سطح پر پہنچ تو اس کے آگے دورا یک منزل محسوس ہوئی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ نبی کریم میں تھا کی منزل کے آثار میں۔

### إبوالحسن خرقانى قدس سره

آپ فره تے بیں کہ

سه جيز راعايت ندايته ١٠ - ت مصطفى بينة وغاية كيد مفس مدايته وغاية معرفت ندانته ججے تين چيز ور كي انتې معلوم نه جودر جات مصطفى عينه ، مرتفس اورمعرفت اللي \_ ( آفي ت الله )

# امام بوصيرى رحمة الله تعالىٰ عليه

قاں فصل رسول الله على الله عدفيعرب عده ماطق معم (تميده برده) رسول الله عليات كى كوئى صرفيين الماعرب وعجم كيالب كشائى كريں۔

أشاه عبدالحق محدث دهلوى رحمة الله تعالى عليه

حصرت شاه عبدالحق محدث وبلوى رحمة اللد تعالى عليه في فرمايا

ه ره کا پردایک افست هم

هرتعمتے که در ابت حد شدر مید م

وہ مرتبہ جواللہ تعالی نے مخلوق کے لئے بنایا وہ صرف آپ آپ ایک پڑتم ہوا اور بروہ نعمت جواللہ تعالی نے مخلوق کے ئے تیار فرمائی وہ آپ پر ہی کمل ہوئی۔

> یہ مٹ کے ان کی روش پر ہو خود ان کی روش آ۔ انتش یا ہے زمین پر شاصوت یائے فلک

> > حل لغات

مث جانا محوجوج نا، عاشق مونا\_روش، وضع قطع\_روش ، رفتار \_صوت، آواز\_

شرح

محبوب کردگار والنظاف کے وضع قطع پر خودان کی نازک خرامی (۱٫۰) کی ایس محوجو گئی کے زمین پرآپ کے چینے ہے: اِ نشانِ قدم اُبھرااور ندآسانوں پر چلنے کی وجہ ہے یاؤں کی جا پ سنائی دی۔

أقدم مبارك

# احاديث مباركه

[(١)رسول التعليقة ك قدمم رك خوبصورتي ميس ب مثال تصد ( .ن عد )

(۲) حسنورسر و رعالم الفطائية زمين پرقدم جما كر چلتے تنے آپ ہے تيز رقار كى كوند و يكھا گيا يول محسوس ہوتا تھا كەزمين كپنتى جاتى ہے تيز رقار كى كوند و يكھا گيا يول محسوس ہوتا تھا كەزمين كپنتى جاتى ہے۔ سى بدكرام رضى القدت كى القدت كى مطابق چيتے۔ (ترندى) (٣) تقش قدم ، الام بينيقى حضرت ابو بريره ہے روايت كرتے ہيں كەسنور يوليك جب بچر يرنظے يا كوں چيتے تو

غاصت قدماه. (رواه سيل)

پھر پریائے مبارک کانٹان آج تاہے۔

ئرم نرے موثنان فقدم تو پھریش

عام ہے ان کا رہور کا اندا یہ واقر کا ا

#### نائده

ایک روابت میں ہے کہ ربیت پر جب قدم مبارک رکھتے تو بجائے تھس جانے کے زمین پھر کی طرح ہوج تی تو آپ اس پرا سے چلتے جیسے بخت پھر پر چل رہے ہوں۔

# تعظیم و تبریک قدم اقدس

علامه شهرب الدین ففاجی فرمائے تیں کہ بعض اوقات جب حضورا کرم بیکے ٹیر ہند یا پھر پر چیتے تو پھرنرم ہوجا تا اور نشانِ قدم پھر پر آج تا اورا لیے پھر جن پر قدم نیوی کے نشان تیں بیت المقدس اور مصر کے کی مقامات پر یائے جاتے تی والماس تصریف مدہ و تروووو و تعظمہ ( آجة سد سنج ۲۰۰۳)

اورلوگ اس پھر کی تعظیم ونو قیر کرتے ہیں اوراس کومتبرک سیجھتے ہیں۔

شاہی محیدالا ہور کے تیم کات میں بھی ایک پھر ہے جس پر حضور کانشانِ قدم موجود ہے اور میں نے خود بھی اس کی زیارت کی ہے جمعہ کے دن ان تمام تیم کات کی زیارت کرائی جاتی ہے۔ وبلی کے جس محلّہ میں بید مبارک پھر ہے اس محلّہ کا نام قدم شریف ہوگیا ہے۔

# إسلطان قاقيائى كى وصيت

علامہ شہب بالدین خفاجی فرہ تے ہیں کہ سلطان قاقیانی نے ہیں ہزار در ہم سے ایک ایسا پھر خرید کرر کھا گیا تھا کہ ج جس پرنشان قدم مبارک تف

واوضى بجحله عندقيره وهوالان موجود.

انہوں نے دصیت کی تھی کہ بیمبرک پھرمیری قبر پر نصب کیا جائے۔

چنانچہ بدینقران کی قبر پرموجود بھی ہے۔اس طرح تر کول کے تعرکات خاند میں بھی موجود ہے۔

#### فائد

ان کے علاوہ بندد پاک کے متعدد مقامات پر بھی ایسے بھر موجود میں ان کی نشاندہی فقیر آگے چال کرعرض کریگا۔(اٹا مالند تعالی)

حضرت علامہ شہب بالدین نفاجی کی اس تحریر ہے رہی معلوم ہوا کہ ساف صالحین و شاہانِ اسلام نضور علی ہے۔
نشانِ قدم کی تعظیم و تکریم کرتے ہے اور اس کو تبرک بیجھے تھے بلکہ اس بھر کو ذریعہ نجات جائے تھے۔ ثابت ہوا کہ بزرگانِ
وین اور او بیائے کرام و مش کئے عظام کی ہرچیز کی تعظیم کرنا اے متبرک سجھنا اور اس کی زیارت کرنا بیکوئی نئی ہائے تھیں ہے
بلکہ سلف صلحین و شاہانِ اسلام حضور تقابی کی نشانِ قدم کی تعظیم و تکریم کرتے تھے اور و ہائی نجدی ان کی تعظیم کو ہدعت و شرک
کہتے ہیں اگر میرہ ن بیا جائے کو کیا سلف صالحین و شاہانِ اسلام ہوئی و شرک تھے۔
شہر ک تھے۔
شہر بن ساج ہے تو کیا سلف صالحین و شاہانِ اسلام ہوئی و شرک تھے۔
شہر ب شب جہ

# پنی شیم ہوے ہند دیے ہاے فک

### حل لغات

نسیم مسیح کی خوشبو دار شندی مواردید ما، دید کی جمع آنگھیں۔

### شرح

اے محبوب کا نئات ، فخر موجودات الکھنے آپ کی یا دمیں جا گئے جا گئے سارگ رات گز رگئی تھی کہ اچا تک صبح کی ہوا محبوب کی خوشبو سے جو چلی تو آسانوں کی روشن آنکھیں بند ہو گئیں لیمنی روشن ستاروں کی روشن سج کے اجا لے کی دجہ سے ختم ہوگئی۔

اس میں عشاق کی بیقراری کی ترجمانی ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں ایسے واقعات بے شار ہیں۔

# بيقرار بى بى رضى الله تعالىٰ عنها

ایک وفع سیرنا فی روتی اعظم رضی القد تعالی عند شت کرد ہے تھے ایک لی لی رور وکریا شعار پڑھ رہی تھی علیہ الطیبوں الاحیار علیہ الطیبوں الاحیار قد کان قواماً بکی الاستحار یالیت شعری و المایا اطوار

### هل تجمعني وحبيبي الدار!

کیا مجھی اپنے محبوب کے ساتھ کی گھر ہیں اکتھا ہوگا۔ حضور میں گئے پر اہر اردا دنیا راور یا رلوگوں کے درو دوسلام ہوں۔
آپ کی حالت بیتھی کے راتوں کوائند کی عبادت کے لئے کھڑے کھڑے روتے رہتے تھے اے کاش جھے یقین ہوجائے کہ مرئے کے بعد حضور شیطتے کی زیارت ہوگی۔ بس میں اک تمنا ہا پی موت کاعلم تو نہیں کہ کہ اور کہاں ہے اس سے موتوں کے اطوار مختلف ہوئے ہیں۔

سیدنا عمر فارد ق رضی اللہ تعالی عند بھی و بیں بیٹھ گئے اور روستے رہے اس کے بعد چند ونوں تک صاحب فراش ہے۔

# سيدنا خالد رضي الله تعالىٰ عنه كا حال

آپ کی حبز ادی فرماتی ہیں کے میرے والد جب سونے لگتے تو جب تک آنکھ ندلگتی جا گتے رہے اور حضور علیتے کی میں اور حضور علیتے کی میں سے اور حضور علیتے کی میں سے اصول یا واور شوق واشتیاتی میں گئے رہنے اور مہاجرین وانصار کا نام لے کریا وکرتے رہنے اور مہی کہتے کہ بھی میرے اصول وفروع یعنی بڑے بھی جو کے ہیں اور ان کی طرف میرا ول تھینے اجار ہائے یا اللہ مجھے جلد ہی موت وے وے تا کہ ان سے جاکہ

ملول مد كتي كتي سوجات\_(حيات صحابه الدمنشورللسيوطي)

# امام احمدرضا رحمة الله تعالىٰ عليه وديگر جمله عشاق

ا ، م احمد رضہ قدس سرہ اور آپ جیسے دیگر جملہ عشاق کے حال سے حضور علیہ ایسے اسلے آگاہ تھے چنا نچہ آپ نے فرہ یا کہ مجھ سے محبت کرنے والے بعض لوگ میر ہے بعد ایسے پیدا ہوں کے کہ کاش اپنے اہل وعمیال اور مال کے بدیے وہ مجھے دیکھ لیتے۔ ( بخدری )

### مبارک ہوسنی تجھے

ندکورہ یالا روایات ہمیں مڑوہ بہارت تی ہیں کئٹی پر بلوی تیری قسمت پر جملہ عالم رشک کرتا ہے کہ دو رِحاضرہ ہیں۔ صرف اور صرف اہل سنت پر بلوی ہی اس حدیث یا ک کا مصدات ہے کہ اس کا بچہ بچہ ندکورہ بالاتمنا ہے سرش رہے اگر مشاہدہ کرنا ہے تو ان کی می قبل ذکر رسول اور مجالس میلا دکا حال دیکھے لیجئے کہ ان کے جوانوں ، پورھوں ، پیبیوں اور بچوں بچیوں کی زبان پر ہوتا ہے

> میں سو جاؤں یا مصطفی کہتے کہتے اور مرجاؤں حبیب فدا کہتے کہتے

نہ جائب انھیں کیں اس شیخ کی نیند چا، یہ نارم نہ بھی صدے باے فلب

### حل لغات

ند ہوگ اُٹھیں ، زندہ ہوکراُ ٹھ نہ بیٹھیں۔ اہل بقیع ، جنت اُبقیع والے ، بقیع مدینہ منورہ کا قبرستان جس میں حضرت عثمان غتی اور حضرت فی طمہ الز ہراءاور ان کے گخت جگر حسن رضی ائند تعالیٰ عنہ اور بے شار صحابہ و تا بعین رضی ائند تعالیٰ عنہم وغیر ہم مدفون ہیں۔ کچی نیند ، نیند پوری نہ ہونا ، نیند پوری نہ ہونے سے پہلے بیدار ہونا۔ نرم ، نرم خرام ، آ ہستہ رو۔

### شرح

نرم زم زبین کوئین نازک فرامی کرتے ہوئے اپنے بستر راحت ہے اُٹھ کرمعراج کو چلاہے رفنار کامام قیامت فیز

ہےاور جنت البقیع کےمر دے قیامت ہے پہلے ہی قیامت سمجھ کر کہیں اُٹھ نہ بیٹیس ان کی آہتہ خرا می کا بید مطلب ہے کہ آسان پر گئے لیکن پائے مبارک کی جا پ اور آہٹ کسی کومسوس نہ ہوئی۔

### از اله وهم

ابل بقیج شمثیلاً ہے در ندمعرائ تو ہوئی مکہ معظمہ میں اور بھیج کا قبرستان مدینہ طیبہ میں ہے یا اس سے کہ حضور ٹی پاک علیہ شام معرائ مکہ معظمہ ہے مدینہ طیبہ بھی گزرے بلکہ جبریل عبیہ انسلام پریہاں دوگانہ بھی پڑھالیکن اس دفت تو بھیج کا قبرستان نہیں تھا۔ حضور علیہ نے جبرت کے بعد اس کی بنیا در کھی معرعہ میں جنت ابھیج مطلق اہل اموات ہے استعارہ ہے کہ آپ کامعرائ پرتشریف لے جانا نہایت راز داری ہے تھا کہ کا نوں کان کسی کوخبر تک نہتی ۔ سنج کوحضور علیہ نہا۔ اگر خود بیان نہ فرماتے تو کسی کواس کاعلم نہ تھا۔

## ومعجزة معراج

ویسے تو واقعہ معران کا ایک ایک واقعہ مستقل مجزہ ہے لیکن خودنس معران بھی سب سے برا مجزہ ہے بہی وجہ ہے

کہ جب حضورا کر مجھ نے نے سے کو واقعہ معران بیان کیاتو ابوجہل نے واویلا مچادیا کہ یہ کیے ممکن ہے رات کے تھوڑے سے
حصے میں گئے بھی اور آئے بھی اس لئے خوش ہوا کہ اب رسول التھ نے یاروں کو بہکا نا آسان ہے کہ کوئی بھی یہ بات

مانے کو تیزر ند ہوگا چن ٹیجا اس نے سب سے پہلے اپنے تیر کانشا ند ابو بکر صدیق رضی القد تعالی عنہ کو بنایا ۔ صدیق البر رضی اللہ

تعالی عند اس وقت شہر ہے ہا ہم تھے ابوجہل نے شہر ہے با ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے ابوجہل نے تہ کہ دوہ
نا عند اس وقت شہر ہے ہوکوئی عقل مند مانے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ ابوجہل نے کہ کہ وہ فرماتے ہیں میں یقین فرماتے ہیں میں یقین نے کہنا ہوں کہ تھے ہے۔

# أنعام برصديق اكبررضي الله تعالى عنه

ابھی صدیق اکبر رضی القد تعالی عند حضور تیک نے گئی ہارگاہ بیں بہنچے تھے کہ چریل عبیدالسلام عاضر ہوئے اور عرض کی القد تعالیٰ فرہ تا ہے کہ ہم نے آ سانوں برصدیق کا نام صدیق رکھ دیا ہے آپ زیبن پر ان کا نام صدیق رکھ دیں۔ بیر اُن کے جوہ نے کیس گر میاں شب اسریٰ کہ جب سے چراغ میں میں نقر وَ وطلاعے فلک

### حل لغات

ج خ ، آسان فقر هُ ، جا ندى ، طلائى ، سنهرى \_

### شرح

شب اسری بین حضور کے جلو وک کی تیز ایوں نے بدائر دکھایا کہ آسانوں کو مفید دستہری صور تیں عطا کر دیں۔

# عطائي مصطفى سويله

حضورسرورِ عالم المنظمة في عطا پر بہت بچولکھا جا چکا ہے اور بھی جتنا لکھا جائے کم ہے۔امام احمد رضافندس سرہ نے بہی فرمایہ ہے کہ فلک پر جوسر خ وسفیدی کی پر بہاررونفیں محسوس ہوتی ہیں یہ بھی حضور سرورِ عالم ایک کی عطا کردہ ہے کیونکہ جسے جو پچھ طاہے آپ ہی محصد قے اور آپ ہی کے طفیل ملاہے۔

# معراج رات کے وقت کیوں؟

اس میں اہ ماحمدر صفی قدس مرہ ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں۔اہام احمدر صافاضل ہریلوی قدس سرہ ہے کسی نے سوال سکھ کے سبحان کے لفظ میں کیا خصوصیت ہے اور آپ کورات کو کیوں معراج ہوئی دن کو کیوں نہ ہوئی بیان سیجئے ؟ فقیراُولیسی صرف اتناقد رنقل کرتا ہے۔

حضرت عز وجل وعلاا ہے محبوبوں کی مدح سے اپنی حمر فر مایا کرتا ہے اس کی ابتدا کہیں " ھے والے دعیے ہوئی ہے

بعر

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم هو الدي ارسل رسوله بالهدي و دين الحق کين "تبارك الذي"

> تبارک الذی بول الفرقان علے عبدہ لیکون للعلمیں بریرا کہیں "حمد"ہےجے

> الحمد لله الدى بول عدے عدد الكتب ولم يحعل له عوجا يہاں تسبيح كائدا فرمائى ب

سبحن الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام

اس میں ایک صریح کلتہ کے کہ جو ہات نہایت مجیب ہوتی ہے اس پر شہیج کی جاتی ہے " سے سے ان السلکھی عمدہ چیز ہے " سے سے سیسی مجیب ہات ہے جسم کے ساتھ آسان پرتشریف لے جانا کر وَزوہ بریر طے فرمانا کروَنار طے فرمانا کروڑوں برس کی مسادت کو چند ساعت میں طے کرنا تمام ملک وملکوت کی سیر فرمانا بیتو انتہائی عجیب کی آیا ہے بنیا ہے ہیں

: آتی ہات کہ کفارِ مکہ ہر حجت قائم فرمانے کے لئے ار ثناد ہوئی کہ شب کو مکہ معظمہ میں آ رام فرمائیں صبح بھی مکہ معظمہ میں تشریف فرہ ہوں اور رات ہی رات بیت المقدی تشریف لے جائیں اور واپس تشریف لائیں کیا کم عجیب ہے اس نے " مستحسن السغاصيًّا وہوا كه كفار ئے آسمان كہاں و كيھے۔ ان يرتشريف لے جانے كاان كے سامنے ذكرا يك ايب دعويٰ : ہے جس کی وہ جانئج نہ کر سکتے بخلاف بیت المقدس جس میں ہرسال ان کے دو پھیرے ہوتے۔ '' د<del>حسسلے اشت</del> و المصيف "وه خوب جانتے تھے کے حضور اقد س تنظیم کھی دیاں تشریف نہ لے گئے واس مجمزے کی خو دجا نچ کر سکتے تصاور ان پر ججت اہی یوری قائم ہو عتی تھی۔ چٹانچہ بحد رند تعالیٰ بیری ہوا کہ جب حضورا قدر ساتی کا بیت المقدس میں تشریف لے : جا نا اور شب ہی شب میں واپس تابیا ن فر مایا۔ جہاں ابوجہل تعین اینے دل میں بہت خوش ہوا کہ اب ایک صریح ججت معاف القدان کے غط فرور نے کی مل گئی البقدا ملعون نے تکذیب ظاہر ندکی بلکہ پیمرض کی کیآت ہی رات تشریف لے گئے فروایو ہاں کہاں اوروں کے س منے بھی ایسا فرہ و پیچئے گا۔ فرمایا ہاں اب اس نے قریش کوآواز دی اوروہ جمع ہو گئے اور حضور سے پھر ' ۔ اس ارش د کااے وہ جایا۔حضور اللے کے اعادہ فرمایا کا فربغلیں بجاتے ہوئے صدیق اکبر کے یاس حاضر ہوئے۔ بدگمان تق کہ الی ناممکن بات س کروہ بھی معاذ القد تقدر این ہے پھر جائیں گے مد این اکبرے کہا آپ نے پچھاور بھی سا آپ کے یا رفر واتے ہیں کہ آج کی رات ہیت المقدس کیا اور شب میں واپس ہوا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فر مایا کیاوہ : ایسا فرہ تے ہیں کہ ہاں وہ حرم میں آشریف فرہا ہیں۔صدیق اکبرنے فرمایا اگر انہوں نے بیفر مایا تو والقدحق فرمایا بیقو مکہ ہے : بیت المقدس کافی صلہ ہے میں تو اس بران کی تصدیق کرتا ہوں کہ مجاو شام آسان کی خبران کے پاس آتی ہے۔ پھر کا فروں نے حضوراقدی ملاقطے ہے بیت المقدس کے نشان یو جھے۔ جانتے تھے کہ بیتو مجھی تشریف لے گئے نیس کیونکر بتا کیں گےوہ جو پچھ يو چھتے جاتے حسنور پینچھنے ارشا دفر ماتے گئے۔ كافرول ئے كہاوالقد نشان تو ہالكل ٹھيك ہے پھر اپنے ايك قافلہ كا حال: ا یو جی که جو بیت المقدر کوگیر ہوا تھ کہ و دیجی را ستہ میں حضور اقد س طابع کو ملا تھااور کہاں ملا تھااور کیا جا استعمال کے جو بیت المقدر کوگیر ہوا تھ کہ و دیجی را ستہ میں حضور اقد س طابعہ کو ملا تھااور کہاں ملا تھااور کیا جا آئے گا؟ حضور علیہ نے ارث دفر مایا کے فلا ل منزل میں ہم کوملا تھااور یہ کداتر کرہم نے اس میں ایک پیالہ ہے یانی پیا تھااور: اس میں ایک اونٹ بھ گاادرا یک شخص کا یا وَل ٹوٹ گیااور قافلہ فلاں دن طلوبِ تمس کے وقت آئے گا۔ بیمدت جوار شاد ہوئی منزلوں کے حسا**ب** سے قافلہ کے لئے بھی کسی طرح سے کافی نتھی جب وہ دن آیا تو کفار پہاڑ پر جڑھ آئے کہ کسی طرح الم فنّا ب جِمَكَ آئے اور قافلہ نہ آئے تو ہم كہد ديں كه ديكھو! معاذ الله وہ خبر غلط ہوئى كچھ جانب شرق طلوع آفنا ب كود مجھ رہے تھے بچھ جانب تام را فاقالمہ برنظرر کھتے تھے۔ ان میں ےا یک نے کہا کہ وہ آ فناب جیکا کہان میں ہے دوسر ابولا وہ قافلہ آیا۔ بیہوتی ہے کچی نبوت جس کی خبر می سرموفرق آنا محال ہے۔ قادیانی ہے زیا دہ تو ان کفار مکہ کی ہی عقل تھی وہ جانتے تھے

کا یک بات میں بھی کہیں فرق پڑ جائے تو دکوئی بوت معاذ القد غلط ہو جائے گا گریہ جھوٹا نبی ہے کہ جھوٹ کے پھنے مارتا ہے اور ندوہ شرہ تا ہے اور نداس کے وینے والوں کواس کاحس ہوتا ہے بلکہ اور بکمال شوخ چشی آتھوں میں آتھ جیس ڈال کر کہت ہے کہ ہاں ہاں میدا گلے چورسوا نبیاء کی بیش گوئیاں اور وہ جھوٹے لینی پنجاب کا جھوٹا کذاب نبی اگر وروغ کو نکلاکی پر واہ ہے اس سے پہلے بھی دوسو نبی جھوٹے گزر چکے بین میہ کوئی نہیں پو چھتا کہ جب نبوت اور جھوٹ جمع ہو سکتے ہیں تو انجیاء کی تقمدین شرط ایمان کیوں ہوئی۔ ان کی تکذیب کفر کیوں ہوئی۔

# ولكن لعبة الله وعلى الظلمين الذن يكدنون المرسلين

ان عظیم و قائع نے معرانی جسم نی ہونا بھی آفتاب سے زیادہ واضح کر دیا اگروہ کوئی روحانی سیر یا خوب تھ تو اس پر تعب کر ؟ زید و محرخواب میں حرمین شریفین تک ہوآتے ہیں اور پھر سی بستر ہیں۔رویا کے لفظ سے استدلال کرنا اور "الا فت سے استدلال کرنا اور "الا فت سے استدلال کرنا اور "الا فت سے استدال کرنا اور "الا فت سے استدال کرنا اور "الا فت سے استدال کرنا اور شاہد اار شاہ فت سے استدال کرنا اور شاہد اار شاہ فت سے اللہ میں ہے نہ خواب میں اہد اار شاہ ہوا" سبعن الذی امسری بعیدہ "واللہ تعالی اعلم

رات جمل کالطفی ہے اور دن جمل قبری اور معرائ کمالی لطف ہے جس سے مانو ق مقصو دہیں لہذا جمل لطفی ہی کا وقت من سب تف معرائ وصل محب ومجوب ہے اور وصال کے لئے عاد ہ شب ہی انصب ماری جاتی ہے۔ معرائ ایک مجمز ہ عظیم قاہرہ وفل ہرہ تھ اور سنت المہیہ ہے کہ ایسے واضح مجمز ہ کو دیکھ کر جوتو م نہ مانے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے ان پر عذا ہے ہم مجمز ہ کو دیکھ کر جوتو م نہ مانے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے ان پر عذا ہے مام ہے ہے ۔ جسے اگلی امتوں میں بکٹرت واقع ہوا ہے۔ معرائ کوتشر بیف لے جاتا اگر دن میں ہوتا تو سب ایمان لے آتے یہ سب ہداک کئے جہتے۔ ایم ن تو کفار کے مقدر میں تھا ہی نہیں یہی شق رہی کہ ان پر عذا ہے عام اُتر تا اور حضور بھیج گئے ۔ سب ہداک کئے دھت جنہیں دب فرما تا ہے۔ مارائ کے سارے جہان کے لئے رحمت جنہیں دب فرما تا ہے۔

### ماكان الله ليعذبهم وانت فيهم

اے رحمت عالم جب تک تم ان میں تشریف فرما ہوالتدائییں عذاب کرنے والائییں۔ ہذاشب ہی من سب ہوئی۔ ( عاشیہ جیس میں معنی مائی مناسب ہوئی۔ اس میرے ختی نے جوابر سے مجرویا وامن میرے ختی نے جوابر سے مجرویا وامن گیا جو کاستہ مہالے کے شب گدائے فلک

### حل لغات

غنی ، مالدار۔ جوابر، جو بر کی جمع بمعنی موتی - کاسہ ، پیالہ۔مہ، ماہ کامخفف ، چاند ۔ گدائے فلک ، فقیر آسان ،

اضافت بيانيه بخوداتهان فقير-

#### شرح

میرے سر کارکے دریا رگہر بار میں رات کوریآ سان جب فقیرا نہصورت میں ماہتا ب کا فقیری پیالدیتے ہوئے حاضر ہوا تو میرے غنی بخی نے موتیوں ہے اس کا دامن ہر کر دیا۔

# شب معراج جودوعطا

شہنشہ ہوں کی عادت ہے کہ جب اپنی مملکت کا دورہ کرتے ہیں تو وہاں کے لوگ اپنی ورخواسیں لے کر حاضر ہوتے ہیں تو شہنشہ ان کی مراویں پوری کرتا ہے بالتمثیل یوں ہی ہیجھے کے شہنشاہ ملکوت جب عالم بالا میں تشریف لے گئے تو فلک کا سر سے کرآیا تو آپ نے خزائہ ترحمت ہے اس کے کا سر میں جو جواہر وموتی ڈالے دہ بھی ستارے ہیں جو فلک کے کا سر میں مرکار نے ڈائے تو کا سر چھنک پڑا جو سارے فلک پر بھرے ہوئے نظر آر ہے ہیں یہ سب حضور نبی کر میں تھا تھے کی عطا ہے۔

شعراءِ کرا ماہ ماہل سنت کے اشعاروں میں یوں لکھا ہے اور اس کی کمال داد دیں فرمارہے ہیں فلک کو گدا کر چا تد جو کا سد کی صورت میں اس کا فقیرانہ پیالہ اور عطا کا بیدعال کس گدا گر کی حجمو لی تنگ ہے اس لئے وہ عطاء جو فلک کے کا سد میں نہ سکی تو وہ بکھرے موقی مچیل کر پورے آسال کو پر کر دیا۔

چونکہ میراموضو ت کلام او م احمد رضہ قدس سرہ کو دلائل شرعیہ ہے تا بت کرنا ہے اس لئے بلاغت وعلم بیان و معانی شعراء کرام کو ڈکو ہے بخن چیش ہے۔

# قرآن مجيد

وادقال ربك للملاتكه الى حاعل في الارص حليقة إيروا)

#### فائده

مختفین کی تصریح ت موجود میں کہ القد تعالی کے خلیفہ اعظم حضور علیقہ میں دیگر انبیا عیبہم السلام آپ کے نائب

ئيل-ئيل-

### حديث شريف

حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالی عنه مے مروی ہے کہ

ال اكرم حليقة على الله الوالقاسم عن ( خصائص كبري للسيوطي جلد اصفح ١٩٥٥)

الله تعالیٰ کے سب سے بڑے اوراعظم خدیفہ سیدیاا بوالقاسم ایک تیں۔ حضورسرو رعالم ایک فیا فی فرمایا

انها انا قاسم والله يعطى . (رواء الخاري)

خدا دیناہے تنتیم میں قرما تا ہوں۔

یہ صدیث کتی مختفر ہے لیکن معانی کے کاظ ہے نہایت جامع ہے کیوں شہوز ہانِ رسول اللّی کے اللّاظ ہیں۔ اس صدیث کے معانی ومفہوم کے بیان کے لئے وفتر ورکار ہے۔ یہاں صرف اس صدیث کے ایک بیبو پرغور ہے محضور اللّائے ممانی ومفہوم کے بیان کے لئے وفتر ورکار ہے۔ یہاں صرف اس صدیث کے ایک بیبو پرغور ہے محضور اللّائے میں کہ اندی قید ہے ندوقت کی ند فرماتے ہیں کہ ''والسلسہ یہ حطکا تھا ہم ہوں لیمی تقتیم کی قید ہے تھیں ہے نداس میں زماندی قید ہے ندوقت کی ند سے کہ جرچیز کا معطی خدا ہے اور میں اس جرچیز کا قاسم ہوں۔

اس حدیث نے حصر کاف کدہ دیا ہے اب بیمعنی ہوئے کے حضور ہی قاسم ہیں ادران کے سوااورکوئی قاسم نہیں ہے۔ ہر نعمت کی تقسیم انہیں کے سپر و ہے جس کو جو ملے گانہیں کے در سے ملے گاانہیں کے داسطے سلے گا۔

### مالك الفزائن

فقيراً وليي غفرلد أيك رساله لكصابي بنام ' خزان بند في يرسبيب بند ' بيبال صرف چند نمونے ملاحظه فرمانكيں۔

### اِبچین سے ھی

سیدہ آمندہ تون رضی القد تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور میں گئے پیدا ہوئے تو ہیں نے ویکھا۔۔۔۔۔ نے آپ کو ڈھانپ رکھ ہےا درآپ ی نب ہوگئے پھر پر دہ ہٹاتو میں نے دیکھا کہ آپ کی۔۔۔۔۔ مٹھی میں ہےا درمن دی پکار رہا ہے مع سح مد شیخت علی الدسا کا بھما لیہ یسق حلق میں اهلها الا دحل فی قبصہ (اونیم) داہ داہ کہ میں ہے تب میں ری دنیا پر قبضہ کرایا کوئی گلوق الیس شدی جو آپ کے قبضہ میں نہ آئی ہے۔

رہا جو تائے ہیں، سافتہ ان ہے کمی حشور ہے کان مجرچڑائے فلک

### حل لغات

قانع ،قناعت كرنے والا بصبر كرنے والا\_

شرح

جس آنیان نے ایک نان سوختہ (گرم سرن) پر دن بھر صبر کئے رکھااس آنیان کو حضور کی طرف ہے اس کی قناعت و صبر کی جڑاء میں رات کومو تیوں کی کان (در نقاب شارے)عطا کئے گئے فلک کے تار سے جو فلک کی زیب وزینت ہیں وہ دراصل جمارے آقاد مولی ہی کا کرم ہے۔

### فلک کے موتی

فلک کومو تیوں ہے جھو کی بھر ہاتب نصیب ہوا جب اس نے حضور سرورِ عالم ایک کا ادب کیا۔اس کے سے دلائل کی ضرورت نہیں کہ کیا ہیآ سان کوستاروں کی رونق حضور علی کے طفیل نصیب ہوئی۔ قرآن مجید میں ہے

رين السماء الدنيا برسينة الكواكب (سائت الراب)

بے شک ہم نے نیچے کے آسان کوچراغوں سے آراستہ کیا۔

#### فائده

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے آسان کا سنگھارنا اپنی طرف فرمایا بید کام ملائکہ کرام نے سرانجام دیا تو جیسے ملائکہ کرام اس کے سنگھار نے کے سبب بی تواس کی عطا کے سبب اور وسیلہ حضو وہ بیٹے بیں کیونکہ بے ان کے واسطے کے خدا کچھ عطا کرے حاشا قلط قلط ہیہ ہوت ہے خبر کی ہے

### أباادب بامراد

میدقاعدہ مسلم ہے کہ اوب ہی ہے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ عالم اروات ہیں جس نے ایرا ہیم عدیہ السلام کی پکار کا جتنہ آ اوب کر کے جنٹی ہار بیک پکارااتنی باراس کو دولت جج نصیب ہوئی۔

### عجيب واقعه

حضرت عبدالقد بن مبارک کامعمول تھ کہ وہ ایک سال عج کرتے اورا یک سال جہاد کیا کرتے ہے وہ فرماتے ہیں۔
ایک سال جبکہ میرا جج کاس ل تھ میں پانچ سوا شرفیاں لے کرج کے ارا دہ سے چلااور کوفہ میں جس جگداونٹ فروخت ہوئے
ہیں پہنچ تا کہ اونٹ فرید دی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ گڑھے پر مری ہوئی نیٹ پڑی ہوئی ہے اورا یک عورت اس کے پاس
ہیٹی اس کے پرنوچ رہی ہے میں اس عورت کے قریب گیا اوراس سے بو چھا کہ یہ کیا حرکت کر رہی ہوئی جوہ کہنے گی جس کام
سے تہمیں کوئی واسط نہیں اس کی تحقیق کی کیا ضرورت ہے۔ جھے اس کے کہنے سے کچھ قکر ہوئی تو میں نے بو چھنے پر اصرار کی
وہ کہنے گئی تمہارے اصراد نے جھے حال ظاہر کرئے پر مجبور کردیا ہے میں سیدانی ہوں میری چاراڑ کیاں ہیں ان کے باپ کا

انتال ہو چکا ہے آئے بوقا دن ہے کہ ہم نے پھینیں چکھااٹی حالت بیں مردارطال ہے۔ بیٹ لے جا کران اڑکوں کو کھلاؤی گی۔ ابن مبارک کہتے ہیں کہ جھےاہے دل میں شرامت ہوئی اور میں نے اس عورت سے آباا پی گود پھیلااس نے پھیلائی میں نے وہ ہو چھ سواٹر فیاں اس کی گود میں ڈال دیں وہ سر چھکا کرتینی رہی۔ میں وہ اشر فیاں ڈال کر گھر چھا آیااور جج کاارادہ ماتوی کرویا جب جی فر فراغت کے بعد دالیس آئے اور میں ان سے ماتا اور بیہ کہتا تی تھالی شانہ تہمارا جج قبول کر سے اور جب میں کوئی بات کرتا تو وہ کہتے ہاں ہاں فلاں جگہ تم سے مدا قات کرے وہ کہتے ہاں ہاں فلاں جگہ تم سے مدا قات ہوئی تھی۔ میں بری چرت میں تھی کہ دید کیا معاملہ ہے میں نے ایک دات حضور سرورعا کم سیالت کی نیارت کی حضورا کر میں تھی ہوئی تھی۔ نی بیس ہے تو نے میری اولا دمیں سے ایک مصیب زدہ کی مدد کی تھی میں نے اللہ تھالی سے دع نے فرہ یو کہ کرتا رہے اب تھے اختیار رہے ۔ کی کہ تیری طرف سے ایک فرشار کروے جو ہر سال تیری طرف سے قیامت تک جج کرتا رہے اب تھے اختیار رہے ۔ جا ہے جج کرنایا نہ کرنا۔ (ش فی آ ب اٹ فیف ش فی رہ سے ایک مصیب زدہ فی مدد کی تھی میں نے اللہ تھی اور بین ہے ایک مصیب ندہ کی کہ تیری طرف سے ایک فرشار دی ہیں اس فیل سے دی کہ کرنایا نہ کرنایا نہ کرنا۔ (ش فی آ ب ا ب فیف ش فیل میں اس تیری طرف سے قیامت تک جج کرتا رہے اب تھے اختیار رہے ۔ جا ہے جی برس ان تیری طرف سے نیامت تک جج کرتا رہے اب تھے اختیار رہے ۔ جا ہے جی برس ان تیری طرف سے نیامت تک جج کرتا رہے اب تھے اختیار رہ ہے جو برس ان تیری طرف سے نیامت کی جو میں ان ان در سے ان مدسون میں رہ سے تیامت کی جو میر سال تیری طرف سے نیامت کی جو کرتا رہ کرتا رہ ہ کہ تیاں ان دور کی ان کرتا رہ کا ان کی ان کی دور کی تھی کی تیں دور کی تھی کہ تیاں کو کو کی دور کی تیر کی کرتا رہ کی تیاں کو کہ کی کی دور کی کرتا رہ کی تیاں کو کی کرتا رہ کی تیاں کو کو کرتا ہے گئی کرتا ہے گئی کی کرتا ہے گئی کی کو کرتا ہے کی کرتا ہے گئی کرتا ہے

#### تفائده

(۱) بدوا قداسلاف رحمہم اللہ کی کتب میں بھی موجود ہے لیکن ہم نے خالفین کی کتاب اور رسالہ نے نقل کی تا کہ سندر ہے فدام نے حکایت نقل کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اس واقعہ میں جارے اور آپ کے لئے کئی پہنوا سے ہیں جو سبق عاصل کرنے کے سئے بیل میں ہور اوگوں کی مد دکر نا اللہ ورسول میں ہے کو کتنا پسنداور بیٹل و بی اعتبار ہے بھی اور اخلاقی لحاظ ہے کہ کتنا بینداور اجروثوا ہے کا عشب مے دوسروں کی مدوکر نا اعتبار اور بہت می خرابیاں ہیں وہاں ہم نے دوسروں کی مدوکر نا جھی چھوڑ دیا ہے۔

# تبصره أويسى غفرله

نەصرف مذکورہ فائدہ حاصل ہوا بلکداس ہے بیابھی ثابت ہوا کہ ہما دات کی تعظیم و تکریم پر کتنا برا العام نصیب ہوا کہ برس ل حصرت عبداللہ کی طرف ہے ایک فرشتہ ہمیشہ هج پڑھتار ہیگا۔

حضور علی است کی تعظیم پرخوش ہوکر دعا کمیں دیتے تضاور آپ کی الحمد للد ہر دعامتجا ہے۔ حضور سرور یا لم اللے ہم استی کے حال ہے باخبر ہیں اور آپ پر سی کا حال مخی نہیں خواہ وہ عمل اتنا پوشیدہ ہو کہ ہوائے اس کے اور کسی کوفیر مذہو۔ اسی لئے ہم کہتے ہیں

> فریاد جوامتی کرے حال زار ہی ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ دو

اہ م شافعی رحمۃ القدت کی علیہ نے جب اپنے قاصد کو خط وے کر بھیجااور و و بغدا ویس امام احمد طنبل رحمۃ القدتی کی علیہ کے پوس چینچے تو اے اہم احمد طنبل نے اپنا قمیص دیا۔ قاصد جب قیص لے کرامام شافعی رحمۃ القدتی کی علیہ کے پاس پہنچ تو اب نے فرمایا

ولک اعسله و راتمی ممانه فعسده و اتماه مالماء فاصه علی سائر حسده ( ایم قاضی نمیدی کی مفیداد) میرے پاس کے آپ نے دمویا اور دھوون امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی عبید کے پاس لائے آپ نے وہ پائی اپنے جسم پراٹھ بل دیا۔

ج کی شب اسرئ ابھی سمت نہ چکا کہ جب سے والی ہی کوئل میں سٹر ہائے فلک

# حل لغات

بھیل ، آرائش جمال ۔ کوتل ، مراوسواری کا خاص گھوڑا ، شان وشو کت کے لئے جو گھوڑا آراستہ ہو کر خالی ہی امراء ورؤسما ء کے آگے آگے جاتا ہے مجاز اُخوبصور تی۔

### شرح

شب معران کی آرائش جب سے کدسر کار نے سفر معران کیاا ب تک ختم ندہونکی بلکہ آسانوں کی ہر یالیاں اور: شاوا بیاں کوتل کی می حالت میں اب تک جیں یعنی حضور پر نور کے سفر پر گئے عرصہ دراز گزر چکا ہے مگران کے قدم ہائے مبار کہ کی برکت در حمت زیبائش اتا نے جی ادر آسان پراس طرح آن تک جگرگار ہے جیں۔

> خطاب حق بھی ہے ورباب خلق من اجلک اگر ادھر سے ومِ حمد ہے صدائے فلک

### حل لغات

خطاب، کلام۔ حق ،القد تعالیٰ کاصفاتی نام۔ ہاب، تخلیق، تخلیق کے بیاں میں۔ من اجلک ، تیری دجہ سے بیا یک حدیث قدی کا ٹکڑا ہے۔

### شرح

القد تعالیٰ نے حضور کو خطاب کرتے ہوئے قرمایا کہ ہم نے ہر چیز آپ کے لئے پیدا کی ہے اور دوسری طرف آئان بھی حمد اللی بچالایا ہے۔

> ریابل بیت کی چکل سے چال سیکسی ہے روال ہے مدودست آسیائے فلک روال ہے مدودست آسیائے فلک اہل بیت، مرادأ حضرت فاطمة الزبرارضی القد تعالیٰ عنہا۔ آسیا، گندم پینے کی چکل۔

#### شرح

آسن نے اہل بیت نبی کریم آفظہ حضرت فاطمہ خاتونِ جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا وغیرہ کی بھک کی جال سے چانا سکھ بیا ہے اس لئے تو آسان خود بخو وبغیر ہاتھ کی مد دے شب دروز جاری ہے لینی حضرات اہل بیت کی جستیاں اتن پا کیزہ اور عظیم ہیں کہ جن ہے آسان بھی رشک کرتا ہے۔

# اهل بیت کی چکی

اس میں سیدہ فاطمۃ الز ہراءرضی القد تعالیٰ عنہا کے چکی چینے کی طرف اشارہ ہے جس کاؤ کرحدیث شریف میں یوں : ہے۔

ایک روز حضور سرورے کم بھی ہے ۔ حضرت فاطمۃ الرج اورضی اللہ تعالی عنہا کو آتے اور پھرواپس جاتے و کھے لیا۔

وصرے دن حبیب خدائی ہے خودا پی گئت جگر، نور نظر حضرت فاطمۃ الرج اورضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائے اور

نوچھ بیٹی کل تم کس کام ہے آئی تھیں۔ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خاموش د بیں اور نظریں بیٹی کئے رہیں۔ سیدنا حضرت علی ا

مرضی رضی اللہ تعالی عند فرہ تے ہیں بیں نے عرض کی یارسول اللہ بھی گھر کے سب کام خود کرتی ہیں۔ پھی چیتے ہاتھوں

میں گئے اور پونی لاتے مشک کی رسی کے سید پر نشان پڑ گئے ہیں اور جھاڑو دینے اور دیگر کام کرنے ہے کپڑے میلے

ہوجہتے ہیں۔ کل چونکہ آپ کے پاس کچھ لوغریاں، غلام آئے ہے اس لئے ہیں نے ہی اس کو بہا تھ ک جاکر وکی لوغری یا

غلام ، نگ لاؤ تا کہ گھر کے کاموں کی محنت و مشقت ہے بھے آسانی و فراغت حاصل ہوجائے گروہ جاکر شرم حیاء کے

بو حث اجتی عوام کود کھ کروا پس آئی۔ بیس کررسول التعالیہ نے ارشاد فریایا

قال اتقى الله يافاطمة و ادى فريصة ربك و اعملى عمل اهلك فاذااحدت مصحعك فسحى ثلثاً وثلثين و كرى اربعا و ثلثين فتلك مائة فهمى حير لك من و حادم قالت رضيت عن الله و عن الله و عن الرسول. (الوداوَوشريف)

فی طمہ اللہ ہے ڈرتی رہواور اپنے رہ کے فرض ادا کرتی رہوا ہے گھر کے کام کرتی رہو۔ جب ہونے کے سئے کیٹوتو سبحان اللہ ۳۳ مرتبہ اور المحمد للہ ۳۳ مرتبہ اور اللہ اکبر ۳۴ مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ بیہو بار کا ذکر تیرے لئے خاوم حاصل کرنے ہے بہتر ہے۔ سیدہ نے عرض کی میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بھٹے ہے راضی ہوں۔

غور فر ایئے کہ سیدہ فاطمہ کے ہاں جب حضور سیدعا کم ایک تشریف لاتے تو وہ اوب واحز اس کا پیکر اور شرم و حیا کا مجسمہ بن کر پچھوطن کرنے کے بجائے شاموش رہتی ہیں۔ آپ کی جانب سے جواب حضرت عی المرتضی رضی اللہ تھا لی عنہ عرض کرتے ہیں اس سے گویا دیوطن کردیا کہ میں خوز ہیں آتی بلکہ تکھم شو ہرنامدار حاضر ہوئی تھی۔

#### انتياه

ریٹ کو نین اللہ تھا گئی کے شنر اوی جس کے چکی چینے ہے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے لیکن آن کل کی مسمان زاویاں سنت ز ہرا ءرضی اللہ تھا لی عنہا ہے تو اکثر محروم بیں بی بلکہ اس سنت سے نفر ت اور مغربیت کی تقلید پر نازاں بیں ان کو کون بسمجھائے کہ بیبیو!مسلم ن زاوی ہوتو مسلمانوں کی شنراوی کے نقش قدم پر چینے کی کوشش کرو۔

## اعلان خداوند

اگرادھریہ حال ہے تو کل ویکھنا جب سیرہ فاطمہ رضی القد تعالی عنہا جنت میں تشریف لے جانا چاہیں گی تو القد تعالیٰ . فررے گا آئکھیں بند کرو فاطمہ جنت میں جاتی ہے۔

#### 25

ا ، م احمد رض قدس سر ہ نے فعک کی جول کود کھے کر اہل بیت سے جوال سکھنے کی بات عاشقا ندر نگ ہیں بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ عاشق کو ہر شے کی جول پرمجبوب کی اوا آپ تی ہے مشا احضر سے مجنون نے جنگل کے ہر نیوں سے مخاطب ہوتے

باطبيات القاع قلس لنا ...... اليلاي منكس ام ليلي من النشر

اے میدانی برنیو بناؤمیری لیا تمہاری جیسی ہے یا لیا بشر ہے۔

مجنون مرحوم کو ہر نیوں کی ا داد کیھنے پر لیلے یا دا گئی تو امام احمد رضافندس سرہ فلک کی حیال ہے اہل ہیت کی چکی تصور میں پھرگئی۔

> رضا ہیں نعت تبی نے بلندیاں پخشیں لقب زمین فلک کا ہوا سائے فلک

#### حل لغات

لقب، نام جواحیمی بایری صفت کی وجہ ہے مشہور ہو گیا ہو۔ زیمین ، مرا واشعر کی بحر قافیہ رویف۔ ساء فلک ، آسان کی بیندی۔

### شرح

اے رضا نبی پاک تفظیہ کی نعت پاک نے یہ بلندیاں عطافر مائیں کہ یہ نعت مبارک جو فلک والی زمین رویف پر میں نے کبی ہے اس کا بق سوے فلک آسان کی بلندی پڑ گیا۔لوگ رویف فلک والی نعت کہہ کریا دیکتے ہیں نہصرف رویف فلک والی نعت بلکدا ب تو بیرحال ہے کہ آپ کے ویوان عد کی بھنٹ کی برنعت اہل محبت کے حرز جان بن گئی ہے۔آپ کی شاعری کا کمال برصہ حب کمال شاعر نے تشلیم کرایا ہے اس موضوع پر مستقل تصانیف رسائل شائع ہور ہے ہیں۔

### باب اللام نعت نمير٢٥

کیا ٹھیک ہو رہِ نبوی پر مثال گل پاہال جبورۂ کتب پا ہے جمالِ گل

#### حل لغات

پامال ، نتاہ خراب ۔ جلوہ کف پا ، پیر کے تکوائی چیک دیک یخوبصور تی۔ جمال گل، پھول کاحسن۔

#### ئىرج

لوگ سید امرسلین بھی کے چبر ہُ منور برغنچ وگل کی مثال دے دیا کرتے ہیں حالانکہ غنچ گل کاحسن جمال تو ان کے المو ون کے جلو وی حقیقہ کی خیا کہ مثل بھلا کیے فٹ آسکتی ہے۔

او مرابل سنت رحمۃ القد تھ کی علیہ ان عشاق کو مبتی سکھاتے ہیں کہ زُنے مصطفی عیق کوگل سے تشبیہ دینا شن کر کی کے خواف ہے اس کئے کہ تشبیہ تو اسلے ہے دیجا تی ہے بہاں تو یہ حال ہے کہ جس کے ساتھ تم زُنے مصطفی عیق کو تشبیہ دے رہے ہودہ خودرُنے مصطفی عیق کا کھی تے ہیں کہ اپنے حسن وخو لی ہیں رُنے مصطفی عیق کا ریزہ خواب اور بھکاری ہے اسے جو کہ مصطفی عیق کے مسلم کی کھی ماشق ہو کر مجبوب ایس کے عشق میں اتنی بہت بڑی کی کیوں کررہے ہو۔

کی ملا ہے اس در سے ملا ہے پھر عاشق ہو کر مجبوب میں کے عشق میں اتنی بہت بڑی کی کیوں کررہے ہو۔

### إعجوبه

گل کے جتنے معروف معانی ہیں اہ م احمد رضا قدس سرہ نے اکثر اس تعت شریف میں جمع فرما دیئے ہیں۔ آنے والے اشعار ہے گہری نگاہ ڈالئے۔

> جنت ہے ان کے جنوہ سے جویائے رتک وہو اے گل جمارے گل سے ہے گل کو سوال گل

### إحل لغات

جویائے، طبیگار کل، گلاب کا پھول۔ ہمارے گل جمبوب گل کو، گلاب کا پھول سوال گل، خوبصورتی کا سوال۔ گرح

القد تعالیٰ کی جنتیں بھی نازئین کوئین تقطیعہ کے جیوؤں کے رنگ و بو ( نوشیو، خوبسر تی ) کی طالب ہیں۔اے ناز نیزو! ای رے مجبوب کے حسن دیمال کا کیا کہنا خو دخوبصورت گائب کے پھول اپنی خوبصورتی کوچار چائد لگائے کے ستے امارے محبوب سے خوبصورتی مائیکتے ہیں۔

اگر چەمىدىتىن نے گلاب میں پىينە مصطفی علیہ كى روایت بر كلام كيا ہے ليكن حقیقت بیہ ہے كەگلاب خوشبومیں تمام بجولوں كاسرتاج ہے ليكن ہے تو سرورانم يا عقیقہ كے پيينه كا بھكارى اور جنت كى خوشبوكتنا ہى بھى اور حسن وخو بی میں بعندو بالا سبى ليكن ہے تو دہ بھى ہمارے محبوب كريم تقیقہ كى دركى گدا۔

#### نو ت

اس شعرمیں گل جار ہارآیا ہے برگل کاعیبحدہ علیحدہ مطلب ہے۔

# حدیث گلاب کی تحقیق

مثلاً اے گل معروف معنی کو خطاب ہے ہمارے گل ہے حضور علیہ اور میں جو کہ آپ مجبوب خدا اور حبیب خدا ہیں تیسرے ہے مراد بہشت ہے جو تھے ہے مرا دخوشہو ہے۔

# گل گلاب اندر

بعض روایات میں آیا ہے کے حضور سرور انبیا علی نے فرمایا کہ شب معران گل فیداللہ تعالی نے میرے پینے ہے 
پیدا فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کے گل سرخ حضور علیہ کے پیپندھے بیدا ہوا۔ ایک روایت میں ہے کے حضور سروری مراہ ہے 
نے فرمایا شب معران کی واپسی پرمیرے پیپند کا ایک قطرہ زمین پر گرا تو زمین بنسی اس لئے گل سرخ بیدا ہوگیا جو محص محصے 
سونگھنا جا ہے وہ گلاب کو موثلہ لے۔ (مواہب لدنیہ)

# ازاله وهم

بعض لوگ گلاب کی احدیث پرشک کرتے ہیں حضرت شاہ محدث عبدالحق محقق فن حدیث رحمة اللہ تعالی عدید نے فرہ یو کہ بیٹ محدثین کی اصطلاحی گفتگو ہا اور فقیراً و کی غفرلہ پہلے عرض کر چکا ہے کہ اصطلاح حق ہے لیکن فضیعت محبوب حق مجھی حق ہے۔ اس لئے اہ م ابوا نصرح ہروائی محدث رحمة اللہ نفائی علیہ فرماتے ہیں کہ جو پچھا حادیث ہیں وار دہوا ہے وہ نبی فضیعت کے بیٹ فضل و فضیلت ہے کنار کا ایک قطرہ ہے جوعزت پرور دگارِ عالم نے اپنے حبیب علی کے کئی ہوئے وہ اور جس مرتبہ پراٹے کو بندقد رفرہ یو ہے بیان کے ایک بڑے جھے کی ایک معمولی جام تھدار ہے۔

# اصطلاح محدثين كاجواب

ہاں محدثین کی گفتگوادران کی اصطلاح بھی مق ہے کیونکہ وہ تحقیق وہنے اساد کی بناپر گفتگو کرتے ہیں نہ یہ کہ وہ رسول
اکر مقبیلی کے شن قدر کے لئے بعید ومحال بچھتے ہیں لیکن وہا ہیہ دیو بندیہ پرافسوں نہ کیا جائے اس سے کہ وہ'' فی قلو بھم
مرض'' کے مریض ہیں۔ ہاں افسوں ان پر ہے جوان ہے متاثر ہوکرا ہے آتا ومولی کی شان اقدی ہیں محد ثانہ گفتگو کی بناء
پر شک وشبہ میں پڑج تے ہیں لیکن ریکھی مجبور ہیں کہ انہیں صحبت بدیختوں کی مل ہے ورنہ حقیقت بین آتکھیں تو اس سے بڑھ
کر دیکھتی ہیں ریڈ جاتے ہیں لیکن ریکھی مجبور ہیں کہ انہیں صحبت بدیختوں کی مل ہے ورنہ حقیقت بین آتکھیں تو اس سے بڑھ
کر دیکھتی ہیں ریہ شریت کے پہینہ کی بات ہے نور کی پہینہ کا حال اما مغز الی رحمۃ اللہ تعالی عبیہ سے سنیئے۔
پیدنہ حبیب اعظم میں ہے ہیں درکری اور لوح وقلم وغیر ہی بیا ہوئے
سینہ حبیب اعظم میں ہو تکھتے ہیں

ومن عرق وحهه حلق العرش والكرسي واللوح و الفلم والشمس والححاب والكواكب وماكان في السماء. (وقائق الاخيار)

> حضور مروری لم النظافی کے چبر ہُ اقدی کے پیپنہ ہے عرش دکری لوح وقلم سورج عجاب اور کوا کب بیدا کئے گئے۔ ف کھرہ

مخالفین کے لئے یک ندشد دوشد بلکہ مرگ شد کہ دہ طا بری پسینہ سے گلاب کی تخییق کا انکار کرتا ہے۔ا مام الثقلین حضرت او مغز الی رحمتہ القد تعولی علیہ نے چبر ۂ نورانی ( ۵ مربع ن ) سے کل کا نئات کے اعلی ترین اجزاء کا بیدا ہونا ٹابت کر دیا ۔ا و مغز الی رحمتہ القد تعولی علیہ کی شخصیت عالم اسلام میں مختابت تعارف نہیں دیا بی بھی انہیں ما نئا ہے۔

#### خلاصه

اے فاکدان کیتی .... بیشک تجھے اپنے کمال پر ناز ہے کیکن تو کس قطار وشار میں ہمارے گل امام الرسل اللہ ہے جنت بھی گل ، گئتی ہے جبکدا ہے پھولوں کی کی نہیں لیکن اے معلوم ہے جو گل اس مجبوب کر بھی ہوگا وہ انمول اور بہشت کے تمام پھولوں کاسر وار ہوگا اور جنت کا سوال بھی کوئی اچینہ کے کہا ہے نہیں جبکہ جنت کی کیا ہے ہے گل کا نتاہے حضور اسرورے کم اللہ ہوئی ہے۔ اس لئے کہ آپ ہی تو بیں قاسم رزق الشونیا ہے۔ اس لئے کہ آپ ہی تو بیں قاسم رزق الشونیا ہے۔ اس لئے کہ آپ ہی تو بیں قاسم رزق الشونیا ہوئی جناں ان کے قدم ہے سلعۂ غالی ہوئی جنال میں والتد میرے گل ہے ہے جاہ وجلائی گل

### حل لغات

سلعهٔ غالی ،قیمتی جنت به جنال ، جنت کی جمع ،جنتیں ، غالیہ کوحدیث شریف میں قیمتی جنت کہا گیا ہے بیٹی متاع گرانما ہیہ۔

#### شرج

اس محبوب عمر م، نور مجسم تنظیقہ کے جنت میں قدم ہائے مبارک ہے جنتیں بیش بہااور قیمتی ہو گئیں بخدا میرے ہی محبوب کی شان ہے جس کی وجہ ہے بھولول کا بھرم ہے۔

اس شعر میں ا، م اہل سنت رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے اس عقیدہ کاا ظہار فرمایا ہے کہ ہر شے میں جو بھی کمال ہے دہ صدقہ ہے نبی سر دیرے کم بھیلے کا بہشت فیمتی کا ہونا تب ہوا جب اس نے شب معرائ حضور علیے کے قدم چو ہے اسے بوں سمجھے کہ شب معراج حضور سر دیرے کم بھیلے کا سینہ مبارک جا ک کرنے کے لئے آب زم زم سے دھویا گیا۔اس پرمحد ثین نے ا نتباہ فرہ یا ہے کہاں ہے میرنہ بچھنا کہ آپ زم زم ہے قلب مبارک کی کئی نقص یا عیب دور کرنا مطلوب تھ بلکہ بیعقیدہ ہوکہ آپ زم زم کو حضور سردیر یا لم بلک کے منسوب کر کے اس میں برکات کا اضافہ مطلوب تھا کہ پہنے اسے سرف اسماعیل عدیہ السلام سے ایزی ہے نسبت تھی اب اے قلب مصطفیٰ علی تھے ہے نسبت ہوئی تو اس نے تمام برکات حاصل کرلی۔ سنتا ہوں عشق شاہ میں اللہ عشق شاہ میں ول جو گا شوغشاں

منتا ہول عشق شاہ میں ول ہوگا خونفشال بارب سے مردو کی ہو مبارک ہو قال گل

### حل لغات

خون فشاں ،خون ڈالنے والا ۔ مڑ دہ ،خوشخبری ۔ فال کل ، پھولوں کی فال ،شکون ۔

### شرح

میں پھولوں ہے منت ہوں کے شہنشاہ دو عالم اللہ ہے گی محبت وعشق میں دل وجگرخون افٹ نی کرنے لگیں گے اگر ایہ ہے تو میرے پرور دگار بیخوشخری ہی کہ دو کہ پھولوں کی سعا دے مندی توہے ہی کہ انہیں ہو کہ پھولوں کی سعا دے مندی توہے ہی کہ انہیں ہو کہ کے اور پھولوں کی سیارک اس لئے کہ ہم فخر سکیں گے کہ جماراوہ محبوب ہے جس کے پھولوں بھی نیاز مند ہیں۔
پھولوں جیسے ٹاڑ نین بھی نیاز مند ہیں۔

ؤیل میں نقیرا یک وئیل قائم کرتا ہے کہ جن اشیاء میں اگر چہ بظاہر شعور وغیرہ محسوں نہیں ہوتا لیکن حقیقت میہ ہے کہ ان میں جن بھی ہےاور شعور بھی۔ یہی اہل سنت کاعقیدہ ہے خلافاً للحز لداس کے دلائل میں سے ایک دیل مدا حظہ ہو استن حن ند کے متعلق حضرت جاہر بن عبدالقد فرماتے ہیں

سمعنا للجذع صوتاً لصوت العشار. ( قيم سريداللله هـ)

تحجور کے اس تنا ہے صدر اُنٹنی کی ہی آواز آتی تھی جوہم نے تن۔

صی بہ کرام جیران ہوئے تھجور کے خٹک ہتنے ہے رونے کی آواز آر بی ہے مگر بیا سے معلوم تھ کہاس تنا کوکس حسن واے کی جدائی رادار بی ہے۔حضرت مہل ابن سعدرضی القد تعالیٰ عند فریاتے ہیں

حسسة الحشة فاقبل الناس عليها حتى كثه بكاؤهم. ( نهم سربنداسترا ع)

کہ جب تنارہ نے مگاتو لوگ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور صحابہ بھی اس کے ساتھ رونے گئے تمام حاضرانِ مجیس خیر البشر

رو ئے

رلائے جب کہ چوب خٹک کو آ قا کی مجوری

# 

واحتصنه فسكن وقال لولم احتصسته لحن الي يوم الفيمة

ادراس کو گلے سے نگا بااوروہ جب ہو گیاحضور نے فرمایا کدا گرمیں اس کوسلی ندویتاتو بیکٹری قیامت تک روتی رہتی۔

#### فائده

استن حن ند کی حدیث متواتر المعنی حدیث ہے اس کی سندات اور مزید بیانات نقیر نے "صدائے وَل شن مثنوں "میں بیان کی ہے۔

#### : انتباه

حسنورا کرم ایک کامیر جمز ہ عجیب تر ہے بیدخشک لکڑی جمادِ محض ہے اور ایسی چیز جس میں عا د تأنه حیات آسکتی ہے اور نہ روح ...... کی میدصداحیت رکھتی ہے ور نہ کسی وقت اس میں حیات موجود تھی۔

> بلبل حرم کو چل غم فانی سے فائدہ کب تک کے گی ہائے وہ غنچہ وہ لال کال

### حل لغات

بلبل، مشہور مرشدہ مرادا جان وروح۔

#### شرج

اے بلبل جان تم مدینہ چواہدی زندگی و ہیں ملے گی یہاں تو رہ کرفانی کے چیز وں کے فانی غم میں مبتلار ہو گے اس سے کیا فائدہ؟ آخر تو کب تک ہائے وہ غنچ ہائے اور ہائے وہ پھول کہتی رہی گی لینی کب تک ٹاپائیدار غنچے وگل کی حسر توں پر مرتی رہے گی۔

می زی عش ق کوختیتی محبوب ہے محبت کرنے کی دعوت دی گئے ہے اور حقیقت ہے کہ مجازی محبوب کوفنا ہے اور اس کا ف ئدہ بھی کیچھ بیس ہے اور محبوب ضدا کی محبت میں بقا اور دارین کی سعاوت بھی نصیب ہو گی مثلّہ اسٹن حتا نہ کہ بیا یک بے جون شے ہے لیکن جب اس نے حبیب خدائلیں تھے ہے محبت کی تو بقایا گیا۔

### :استن حنانه کا مختصر واقعه

اس کامختصر و تعدید ہے کہ جب مسجد نیوی تغییر ہوئی تو شروع میں کوئی منبر منتھا۔حضور علی ہے جمد کا خطبہ ایک تھجور کے خشک تنا کے ہاتھ تکمید مگا کر دیا کرتے تھے۔ پچھ دن بعد ایک صحابی نے حضور علیہ کے لئے تین سیڑھی کا ایک منبر تیار کر دیا اور وہ تھچور کا تناحضور علیہ کے تکمید لگانے کے شرف ہے محروم ہوگیا اور اس سے رونے کی آواز آنے گئی۔حضر سے ا،ن عمر فرماتے ہیں

صاحت النخلة صياح الصبي. ( يحارك)

وہ تھجور کا تنابچوں کی طرح رونے لگا۔

#### زدرس عبرت

یہ نباتا تی جسم چوپ خشک زندہ ہوئی اس میں اٹسانی صفات بیدا ہو گئیں چٹانچیاس تھجور کے تنا کارونا چلانا بخاری ومسلم سے اور تھرتھر کانچنا نسائی سے ٹابت ہے گویا اس چوپ خشک کوفراق مجبوب کااحساس اور فقدانِ شرف کاعلم بھی حاصل : ہوگی بلکہ اس تھجور کے تنا سے ایک عاشقاندرنگ فلا ہر ہوا۔

### موازيه

و مسیح علیدالسلام نتے جنہوں نے انسان کے مردہ جسم کوزندہ کیا بیر حبیب خداد اللہ بیں جوایک خشک لکڑی کو ہون اللہ زندہ فر ہا کرعقل وشعور فہم واوراک حزن و ملال جیسی صفات انسانی اس میں بیدا فرمار ہے ہیں۔

> ہاں وم عینی سے نامیا بھی مینا ہو ۔ قم باؤن اللہ کہا مردے بھی زیرہ ہو گئے بین س چاز پر عینی بھی شیدا ہو گئے مصطفی نے دقت کنزی او زندہ کرایا

# اختيار رسول عباللم

قارئین نے جہ ں عشقِ مصطفیٰ علی استن حنانہ ہے سیکھا ہے یہ یات بھی نہ بھو لئے کہ ہمارے نبی کریم علی کا للہ تعالیٰ نے اختیار کلی عط فر ، یا ہے امور تکویلیہ ہوں یا تشریعیہ مثناً استن حنانہ کا احیاء امور تکویلیہ ہے لیکن حضور علی ہے کر دکھلایا چنانچے ملاحظہ ہو

عبداللہ بن پر بیرہ ہے اورا ہام بغوی ہے اور ابونعیم و ابن عسا کر حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ روابیت کرتے ہیں کہ جب منبر تیار ہوااور حضور طبیعی منبر پرتشریف فرما کر خطبہ فرمایا تو تھجور کا خشک تنا فراق رسول طبیعی میں چیخ چیخ کررونے مگا۔ حضور علیقی منبرے اُر ے اور تھجور کے ہے پر وست شفقت رکھ کر فرمایا اے خشک کنڑی کیوں روتی ہے؟ استن حن ندنے عرض کی رحمت والے کریم تیری جدائی رادتی ہے۔ سرور عالم اللیکی نے فرمایا

اسكن ان تشاع اعرسك في الحنة فيا كل منك الصالحون وان تشاء ان اعيدك رطبا كما كنت فاختار الاخرة. (خصالص جلد الاعلى على ١٤٤٠)

جیب ہوج تو کے تو تخفے جنت کا درخت بنادول اور نیک بندے تیرے پھل کھا کیں اور کے تو تخفے دنیا میں تھجور کا ایک سر سبزو شادا ب درخت بنادوں اس نے دنیا پر آخرے کورتر جیج دی۔

# عاشق كى رضا طلبى

وہ بھی کیا منظر ہوگا کہ شہنشہ عرب و بھم بھنے ایک خٹل لکڑی ہے تفتگو فرمار ہے ہوں گے اور اس خٹل لکڑی کا کیا ۔ مرتبہ ہے کیسے نصیب بین کدسر کار اس ہے اس کی مرضی ہو چھر ہے بیں۔ارشا دہوتا ہے کہ اگر تو کہتو تھے جنتی درخت بتا دیا : ج ئے۔معلوم ہوا کہ جنت کے سیاہ و سپید کا حضور کوافت یار ہے ور نہ کیا کوئی جنت میں کسی درخت کی کی یا زیا دتی کرسکتا ہے۔ : فائ ہے۔

ثابت ہوا کہ جنت حضور کی ملک ہے اور اس میں آپ کو براتم کا اختیار ہے نہیں بلکہ ساری خدائی آپ کے قبضہ میں :

ہے۔ اُنرم نے مصطفیٰ ہے فدا او آنے اور آپھو فد او مصطفیٰ او

ہزاروں میں مٹی کی جڑیا بکتی ہے فرضیکہ شق اول صرف تمہید ہے اور شق ٹانی بالیقین معجز ہ ہے کہ حضرت مسیح عبیہ السلام کے پھوٹک مارنے ہے دومٹی کی مورت زعمہ ہوکراُ ڑ جاتی ہے۔

یہ بچھنے کے بعدال پرخور بیجئے کہا یک تو کسی چیز کومنہ سے پھونک مار کر زندہ کرنا ہے اور دوسر سے یہ کہ نہ پھونک ہار کر اف ضہ حیات کیا جائے اور نہ نٹنے روح ہو بلکہ تھن کسی کے بیاس سے گز رجائے یااس کوہاتھ لگانے سے وہ چیز زندہ ہوجائے۔ ان دونوں طریقوں بیس طریق دوم بہت افتال ہے کیونکہ طریق اول میس پھونک مار کرمٹی کی صورت بنا کروہ چیز زندہ ہور ہی ہے اور طریق ٹانی میں صرف ہاتھ لگا کراشیاء کوزندہ کیاجار ہاہے۔

ان مقد مات کے سمجھ لینے کے بعد حضور والیا کہ اور حضرت سے علیہ انساا م کے ججز ات کامواز نہ سیجئے۔ حضرت مسیح علیہ انسلام سملے مٹی ہے ہر ندہ کی صورت بنائے بھر اس میں بھونک مارتے ہیں پھروہ مٹی کی مورت زندہ

ہوکراڑتی ہے۔

لیکن فہم وعقل اور صفات انسانی ہے پھر بھی خالی ہوتی ہے گویا مجمز ہ عیسوی کے متعلق میہ بات یا در کھٹی جا ہے کہ حصرت مسیح کے بھونک مارنے کے بعد دومٹی کی مورت زندہ ہوتی تھی گر عقل فہم اور انسا نوں کی طرح با تیں کرنے ک صفات اس میں بیدانہیں ہوتی تھیں لیکن سیدالم سلین حبیب رب العالمین تابعے کی زالی شان ہے۔

آپ کی شریعت میں تصویر حرام ہے اس لئے مٹی ہے پرند کی شکل نہیں بنائی جاتی حضور نے پیخروں ، درختق اور نبا تا ہے کوزندہ فرہ دیا گر کیسے بچھو تک مار کرافی ضہ روح نہ کیا بلکہ حضور کی درخت یا پیخر کے قریب سے گزرے یا آپ نے اس کواپنا دست اقدس مگایا تقوہ پیخرزندہ ہوگئے نہ صرف زندہ ہوئے بلکہ صفاحت انسانی ان میں پیدا ہوگئے۔وہ بولئے لگے انب نوں کی طرح فہم وشعور عقل واوراک کے وہ ما لک ہوگئے۔

> تمبین ہے شوق غازہ خاک مرید میں شمر سے وحل کے گی ند گرو ملال کل

### حل لقات

شوق،اشتيا تي خوا بش \_غاز ؤخاك مدينه پاک کي خاک کاپو ۋر \_گر د بغبار \_ ملال ،ر ج وغم \_

### شرج

پھولوں پڑشن مدینہ کے رنج وغم کا گہرا غبار حجما گیا ہے بیدہ غبار ہے جورات کی شبنم سے دن بھر کی گر دوغبار کی طرح وعل ندیجے گی بیگل تو مدینه منورہ کی خاک کواپتا ہو ڈر بنانے کے لئے ٹمگین و بے چین ہے۔

اس میں مدینداور محبوب مدیند الله الله الله علی کے عشق و محبت کافا کدہ بیان فرمایا کہ جے نفیب ہوئی اس کی و نیا بھی کیا بدل گئی۔
۔ کو نمین میں اس کا سراو نبی ہوگی سی بہ کرام اس و کوئی کی دلیل کے لئے کافی بین لیکن نقیر بیمان ایک و ویل قائم کرتا ہے کہ ایک میں میں اس کا سراو نبی ہوگا۔ میری مراو:
۔ معرف تبی حمیری رضی اللہ تعالی عنہ ہے ۔

# واقعہ تبع حمیر ی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت رسول ﷺ سے ایک ہزار سال پھلے کا ایک عاشق رسول

تقریباً تاریخ مکہومدینہ کی اکثر کتابوں کے علاوہ نواریخ اور سیرت کی کتب مثلاً شاہ کیمن ،نسیم الریاض اور کتا ب انمسطر ف اور ججۃ العالمین اور تاریخ ابن عسا کر، زر قانی وغیرہ میں ہے کہ حضور علیقے ہے ایک بزار سال پیشتریمن کا باوشہ تنج اول حمیری قف ایک مرتبده ه اپنی سلطنت کے دور ہ کو لگا؛ بار ہ بزار عالم اور فقیراد رایک لا کھتیرہ بزار پی وہ اپنے ہمراہ ئے اور اس شن سے نگلا کہ جہ ں بھی پہنچتا اس کی شان وشو کت ثابی د کھ کر مخلوق خدا جاروں طرف سے نظارہ کو جمع ہو جاتی تھی۔

#### مكه معظمه

یہ یا دشاہ جب دورہ کرتے ہوئے مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ ہے کوئی اسے دیکھنے شد آیا۔ یا دشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیرِ اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ اس شہر میں اک گھر ہے جسے بیت الند کہتے ہیں اور اس کے فادموں کوجو یہاں کے یا شندے ہیں تمام لوگ بے صد تعظیم کرتے ہیں اور جتنا آپ کالشکر ہے اس سے کہیں زیا دہ دور اور نز دیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کوآتے ہیں پھر آپ کالشکر ان کے خیال ہیں کیا آئے۔

# یے ادبی کی سزا

یا دشہ کو خصر آیا اور قتم کھ کر کہنے لگا کہ میں اس گھر کو کھدوا دوں گااور یہاں کے باشندوں کو آل کروا دوں گا۔ یہ کہن ہی تھا کہ یا دشاہ کے ناک ، منداور آنکھوں سے خون نگلنا شروع ہو گیا اور ایسا بد بو دار ما دہ نگلنے لگا کہ اس کے پاس سے گزرنے کی کو طاقت ندر ہی اس مرض کا علاق کیا گیا گر آرام نہ ہوا۔ بادشاہ کے ہمراہ ہی عماء میں سے ایک عام تشریف لائے اور نبض و کھی کر کہنے رگا مرض آس تی ہے اور علاق زمین کا ہور ہا ہے۔

# کعبه کا پھلا غلاف

اے بادشاہ! اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراُاس ہے تو بہ سیجئے بادشاہ نے دل ہی دل ہیں بیت القدشریف اور خدام کعبہ کے متعبق اپنے ارا دے ہے تو بہ کرئی۔ تو بہ کرنے ہے ہی اس کاوہ خون اور مادہ بہنا بند ہوگیا اور پھرصحت کی اور خدام کعبہ کے متعبق اپنے ارا دے ہے تو بہ کرئی۔ تو بہ کرنے ہے ہی اس کاوہ خون اور مادہ بہنا بند ہوگیا اور پھرصحت کی اس کاوہ خوش میں اس نے بیت القدشریف کوریشی غلاف جے تھا یا اور شہر کے ہر باشند ہے کوسات سمات اشر فی اور سمات سمات سمات رہی ہے جوڑے نذر کئے۔

# مدینه کی حاضری

پھر یہاں ہے چال کر جب مدید منورہ پہنچاتو ہمراہی علماء نے جو کتب ساوید کے عالم تنے وہاں کی مٹی کوسونگھ اور کنگر ایوں کودیکھ اور نبی آخرالز ہاں کی ہجرت گاہ کی جوعلامتیں انہوں نے پڑھی تھی اس کے مطالق اس سرز مین کو بایا تو ہا ہم عہد کر رہا کہ ہم یہاں ہی مر جا کیں گے گراس سرز مین کو نہ چھوڑیں گے۔اگر ہماری قسمت نے یا وری کی تو بھی نہ بھی نبی اسخرالز ہاں تابیع ہے بہاں تھریف لا کیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہوجائےگا ور نہ ہماری قبروں پرضرورہی بھی نہ بھی ان کی جو تیوں کی مقدس ف ک اُڑ کر بڑ جائے گی جو ہماری نجات کے لئے کافی ہے۔

# علماء کی کوٹھیاں

بیان کر ہودشہ نے ان علم ء کے لئے جارسو مکانات بنوائے اور ایک عالم ربانی کے مکان کے باس حضورسرور عالم ایک فاطرایک دومنزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی جب آپتشریف لائیں تو بیدمکان آپ کی آرام گاہ ہوگ اوران چارسوعلماء کی کافی ہالی امداد بھی کی اور کہا کہتم سیبس رہو۔

# محبوب کے نام خط

اور پھراس بڑے عالم رہانی کوخط لکھے دیا اور کہا کہ میر اید خط اس نبی آخر الزیال علیہ کی خدمت اقدس میں پیش کردینا اور اگر زندگی بھر تنہیں حضورا قدس تقطیع کی زیارت کاموقع نہ مطے تواپی اولا دکووصیت کردینا کہ نساز بعد سل میر اید خط محفوظ رکھیں حق کے برور دوعالم تنظیع کی خدمت میں بیش کیاجائے یہ کہہ کریا دشاہ وہاں سے چل دیا۔

# [هزار سال بعد

وه حظ نبی کریم منطق کی خدمت میں ایک بزار سال بعد چیش ہوا کیے ہواور خط میں کیا لکھ تھا۔ سنینے اور عظمت : مصطفی منطق کا عتر اف فرہ نئے۔

# خط کا مضمون

کمترین گلوقات تی اول تمیری کی طرف ہے بخد مت شقیع المذنبین سید المرسلین محدرسول الله ، اما بعد الساللہ کے دین پر ہوں۔
حبیب میں آپ پر ایمان لا تا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لا تا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں۔
پس اگر جھے آپ کی زیارت کا موقع ہے گاتو بہت اچھا اور ننیمت اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفا عت فرمانا ۔
اور قیو مت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا میں آپ کی پہلی امت میں ہے ہوں اور آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں میں گوائی دیتا ہوں کی ایک ہے اور آپ اس کے سے رسول میں ۔

# ابو ایوب انصاری

تُ الله يمن كابية خطانسالاً بعدنسل ان جارسوعلاء كاندر حرز جان كى حيثيت مصحفوظ چلا آيا يهال تك كدايك بزار سل كاعرصه كزرگيا - ان علاء كى ادلا داس كثرت من برهمى كدمه بينه كى آبا دى بيش كئى گنا اضافه بوگيا اور بيدخده وست به وست معدوصيت كه اس برد عالم ربانى كى اولا د بيس محتفرت ابوابوب انصارى رضى القدت كى عند كے باس پہنچا اور است معدوصيت كاس برد عنام ابوليكى تحويل بيس كه اور جب حضور على الله تعالى عند كے باس بينچا اور الله كى تحويل بيس ركھا اور جب حضور على الله تقالى عند كى بيد منوره بينچ

اور مدینه منوره کی الو داعی گھی ٹی نتمنیات کی گھی ٹیوں ہے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ مجبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوق در جوق آرہے تھے اور کوئی اپنے مکا نوں کو سجار ہاتھا ، کوئی گلیوں اور سڑکوں کوصاف کررہا تھا ، کوئی وہ تھی کررہا تھا ، کوئی دو ۔ جس دوست کا انتظام کررہا تھ ورسب یہی اصرار کررہے تھے کہ حضور سرویا کم بیٹے نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نتیل چھوڑ دو۔ جس گھر میں رہے تھے کہ حضور سرویا کم بیٹے گئی تا ہے جو گئیں تھوٹر دو۔ جس گھر میں رہے تھے کہ حضور سے تھے کہ حضور سے جسے کے حضور سے جو کہ خوب کا تربی ہے تھا کہ بیٹے گئیں ہے تو کہ بیٹے گ

# حضور اپنے مکان میں

چن نچہ جو دومنز لدمکان شاہ کمن تی نے حضور کے لئے بنوایا تھا۔ وہ اُس وقت حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عندگی تحویل میں تھا۔ اس میں حضور سرور عالم الفیقة کی اونٹنی تھبر گئی لوگوں نے ابولیل کو بھیجا کہ جا وُحضور کوش ہُ میں تی کا عندگی تحویل میں تھا۔ اس میں حضور ہوا تو حضور نے اسے دیکھتے ہی فرمایا تو ابولیل ہے بیس کرابولیل جیران ہوگیا۔ حضور نے پھر فرمایا تو ابولیل ہے بیس کرابولیل جیران ہوگیا۔ حضور نے پھر فرمایا کہ بیس محمد رسول اللہ ہوں شاہ کیس کا جومیر اخط تمہارے یاس ہے لا وُوہ مجھے دو چنا نچہ ابواعلی نے وہ خط چش کیا آپ نے وہ خط پڑھی کیا آپ کے دہ خط پڑھوایا تو آخر میں فرمایا تھے کو آفرین و شاہاش۔

بہل ہے کیا کہا جیں کہاں فضل گل کہاں امید رکھ کہ عام ہے جود ونوال گل

### حل لغات

جود بخشش نوال،عطیہ گل،گلبدن،گلاب کے پھول جبیامحبوب۔

### شرج

اے بیمل روح تونے بید کیا کہدویا کہ کہاں میں اور کہاں چھولوں کاموسم بہار۔اے بلیلوشہیں ایس ند کہنا چاہیے ند سوچنا چاہیے میرے محبوب سے اپنی امیدیں وابستہ کرواس کئے کدمیرے محبوب کی بخششیں عام ہیں کیونکہ وہ رحمت عالم معالیقہ ہیں مجمی ضرور عطافر ماکیں گے۔

اس شعر میں عاشقِ زار کومژ دۂ بہار ہے کہ اے فراق میں رو نے والوغم نہ کھا وُتہہارامجوب کریم اور رحمۃ اللحنمین اور بہت بڑاشفِق اور کرم فر ، ہے (ﷺ )وہ تمہارے رو نے دھونے کو دیکھے کر ترس کھائیگا وصلِ جام پلائے گا کیونکہ ایسے ان ک عا دت کریمہ ہے کہ عشاق کوروتا دیکھے کرسہتے نہیں ہیں۔

حضرت خواجه غلام فريد جاج انی قدس سره ف اپنا تجربه بیان فرمایا

3 33 3 3 3

A Court and S

ه کمی دای داش

#### ہے راڑا کون پھپھاڑی

یعی مجبوب کریم افتانے نے فرید کی ورد بھری آوازیں من کر لطف و کرم کیکن شوخ نگاہی ہے سانول مجبوب نے فرمایا ہیں کون فرید دی ہے ایسے بڑاروں عشاق کے حالات تاریخ اسلام میں موجود ہیں۔ اس کاسب سے بڑے شاہد ہمارے سلسلہ کے شیخ سیدنا اُولیے قرنی رضی الند تعالی عنہ جنہیں فراق ہے دونے وظونے پر شصرف دیدار ہے شرف فرمایا بلکہ ان کی تعلیم و تر بیت بھی فرہ نی کہ جس کی نظیر بھی ملنی مشکل ہے۔ اس لئے کہ جسے عالم ظہور کے اگر خوشے اعظم ، شیخ جیلانی ، قطب رہائی تو عالم طون کے فوشے اعظم ، شیخ جیلانی ، قطب رہائی تو عالم مللون کے خوشے اعظم سیدنا اُولیس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔

مثل اُھا ہے یہ اعراد مو کہ ب کرتی ہے مثالات یا بات عمال گل

### حل لغات

ابر، باول ولا محبت و كف مرده و فخرى آشيانه كونسله جو برند عنكول عدينات بيل برق بكل

### شرح

اے بہل! کیف آورعشق ومستی ہیدا کرنے والا با دل چاروں سمت گھرا ہوا ہے بادو ہاراں کا زورشور ہے تہہیں خوشخری ہو کہ مجوب کے حسن و جمال کی بجلی بھی جمک رہی ہے تیرے آشیائے پر ابھی گرا جا ہتی ہے جیسا کے فقیر نے گذشتہ اشعار کی شرمیں چندعش تی کے واقعات ہے ثابت کیا ہے۔

اس شعر میں بھی نقیر چند وہ اورا دوو طا کف عرض کرتا ہے جن کی پر کت سے دیدار محمصطفی علیقی ہے توازا جا سکے لیکن اصل حقیقت و ہی ہے کہ در دِ دل ہوتو کچراس ہے بڑھ کراور کوئی وظیفہ نہیں۔صرف دو وظیفے عاضر ہیں پڑھ کراپی تسمت آز مائے۔

صلؤة قطب الاقطاب سيد احمد بدوى رضى الله تعالىٰ عنه

### خصوصيات

- (۱) انوار کثیر حاصل ہوتے ہیں۔
- (۲) بہت ے اسرار منکشف ہوجاتے ہیں۔

(۳) حضور نی کریم ایک کی زیارت خواب اور بیداری میں ہوجاتی ہے۔

(٣) قطب کے درجے تک پہنچنے کاؤر اید ہے۔

(۵) باطنی اور ط بری طور بررز ق باسهوات میسر آتا ہے۔

(۲)نفس شیطان اورتمام وشمنول پرالند تعالیٰ کی مه وے عالب آجا تا ہے۔

(۷) اس کے خواص بے شاراوران گنت ہیں۔

(۸) اس کوتین وفعہ پڑھیں تو ولاکل الخیرات کے تم کے برابر تواب ماتا ہے۔

### شرائطورد

(۱)وضو کامل ہو۔

. (۲) نبی کریم نفط کے انوار کی حضوری کاتصور ہو۔

### وظيفه

(۱) ثما زِ فجر اورثما زِمغرب کے بعد تین تین بار پڑھے بجیب وغریب اسرار نظر آئیں۔

(۲) ہر نماز کے بعد سمات یار پڑھے۔

إسا) ايك سوبارير عفق اسبار دلائل الخيرات كاثواب ملنا بـ

ُ (٣) چاکیس روزسو با رروزاندا ستقامت کے ساتھ پڑھے آوا کیے انوار اور بھلائیاں دیکھے کے ان کی قدراللہ تعالیٰ کے سواکوئی ' نہیں جانتا۔ (نص ہصفیہ ٨٤،٨٨)

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد شحرة الاصل النورانية ولمعة القبصة الرحمانية واقصل الحليقة الانسانية واشرف الصورة الحسمانية ومعدن الاسرار الرنانية وحراش العلوم الاصطفائية والبهجة السيبة والرتبة العلية من اندرجت النيون تحت لوائه فهم منه واليه وصل وسلم ونارك عليه وعلى آله وصحه عدد ماحلقت وررقت وامت واحييت الى يوم تبعث من افنيت وسلم ونارك عليه وعلى آله وصحه عدد ماحلقت وررقت وامت واحييت الى يوم تبعث من افنيت وسلم تسليماً كثيراً والحمد لله وب العلمين.

یا اللہ درد دوسلام برکت بھیج دے ہورے ہمر دار آقاحصرت محد علیقہ نورانی اصل کے شجر اور رحمانی ظہور کی چیک اورانسانی تخییل کے افضل اور جسم نی صورت کے اشر ف اور رہانی بھیدوں کی کان اور برگزیدہ علوم کے خزانے اصلی ظہور والے اور روشن طلعت اور بہندمر تبددہ جس کے جھنڈے کے نیچے تمام انبیائے کرام ہوں گے۔وہ سب نبی عی نبینا عیبہم الصو قادالسلام آپ اور منتسب ہیں اور آپ ہی کی طرف رجوع کرنے والے اور منتسب ہیں اور صوق وسلام اور بر کت ہوآ پ حقاقیہ کے اور منتسب ہیں اور صوق وسلام اور بر کت ہوآ پ حقاقیہ پراورآپ کے اصحاب پراس تعداد کے مطابق جو آپ نے گلوق بیدا کی اور رزق ویا اور موت دی اور زندہ کرے گا جس کومروہ کیا اور سلام بھیجتا بہت ہیں اور بالواسطہ یا بلاواسطہ تمام جمیدات اللہ رب العلمین کے لئے ہیں۔

# درود شریف برائے دیدار مصطفی سیالے

اللهم صل وسلم و مادك على سيدما محمد و على اله و الدقنا مالصلوة عليه لذة و صاله باالقدورودوسلام يركات بهم بهم مردار حضرت محمصطفى عليه اوران كى آل پر اور درودكوسله سه آپ كوصال كى لذت چكى وے \_ (جوابرائي رجيد ٣٠صفي ٣٨)

# خاصیت برکات زیارت

اللهم صل على سيدنا محمد طب الفنوب و دوائها وعافية الاندان وشفائها ونور الابصار وصيائها وعلى الهوصحية وسلم.

ِیالقد درو دبھیج ہمارے سر دار حضرت محرمصطفی میں دلول کے طبیب اور ان کی دوائی بیں اور جسم کی عافیت اور ان کی شفاء ہیں [اورآئھوں کا توراور ان کی جبک ہیں اور آپ کی آل اورا صحاب پر درو دوسلام بھیج ۔ (جو سے ربید سیسٹی ہے ہے)

#### فاصيت

جسمانی اورروحانی بیار یوں سے شفاء

اللهم صل على سيدنا محمد ن النبي الأمي الحبيب العالى القدر العظيم الحاه وعلى آله وصحبه وسلم.

یا القد درو دہیج جورے سر دار حصرت محمد میں ہے۔ اصحاب پر بھی درودوسلام ہو۔ (جوابرالی رجد مسلم نی میں حبیب میں عالی قدر بڑے مر ہے والے میں اوران کی آل اور اصحاب پر بھی درودوسلام ہو۔ (جوابرالی رجید سلم نی میں)

#### فاصبت

ہر شب جمعہ کوخواہ ایک ہار پڑھے زیارت ہوگی سر کار کی تشریف آوری لحدیث بھی ہوگی۔

# فقير أويسى غفرله

تمام پرا درانِ اہل سنت کو درج کئے گئے صلو ۃ وسلام کے پڑھنے کی اجازت ہے جیسے فقیر کواپنے پیر ومرشد حضرت

ه بی خواجه محدالدین اُولیکی اور پیرطریقت مفتی اعظم بندالشیخ الانام المفتی محد مصطفی رضا خان این مجد والملیة والدین حضرت اه م احمد رضایریلوی رحم مم القدیے ا جازت بخشی \_

### نوت

عقیدہ تی جوہا شرط ہے۔

یارب ہرا ہجرا رہے واٹ جگر کا یاٹ ہرمہ مہ ہبار ہو ہر سال سال کل

### حل لغات

جرا *بجرا بهرسبز*وشادا**ب** 

### شر

اے خداعشق مجوب حق تعالی میں میرے جگر کے دائ کاباغ بمیشہ سر سبز دشا داب رہے بھی خزاں کا منہ ندد کھے : خدایا ہرمہینہ بہار کامہینداور ہر سال غنچے دگل کا سال ہوجائے۔

اس طرف اشارہ ہے کہ جے عشقِ رسول الطباق کی دولت نصیب ہوجاتی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ فرحان وشا واب رہتا ہے۔اے ندونیا کاغم ندآ خرت کا خوف وہ اطمینان قلبی کے سر ما بیہ ہے بھر پور ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ

لابذكر الله تطمئن القلوب. (سورةُ رعر، ياره ١٣٥)

خبر داراللہ کے ذکرے قلوب چین پاتے ہیں۔

شفاءقاضى عياض رحمة القد تعالى عليه ميس ب

قال ابو العاقبه الا مذكر الده اى مذكر محمد و اصحامه تطمن الفلوب فبر دار ذكر التديين حفرت محمد و اصحامه تطمن الفلوب فبر دار ذكر التديين حفرت محمط في عليه اور آپ كامحاب ك ذكر حداول كوچين تفييب بوتا ب

الاسياء من العبادة وذكر الصالحين كفارة ( أنَّ عبر صلاحتم ١٠٠٠)

انبیا علیہم السال کاذکر عبودت میں ہے ہے اور صلحاء کاذکر گنا ہوں کا کفارہ ہے اور ظاہر ہے کہ عبادت ہے واوں کا چین بانا لازمی امر ہے۔

### عشق سلامت

ا، م اہل سنت رحمۃ القد تع کی علیہ اللہ تعالیٰ ہے دعا کرتے ہیں کہ خدایا عشق حبیب خدامیا ہے۔ بدولت جو داغ جگر کالبعدا تا ہوا باغ عطا ہوا ہے وہ ہمیشہ سر سبز و شا دا ب رہاس لئے کہ اس سے میری ہرروز رو زعیداور ہر شب شب برات ہے اور ہر مدمہ بہاراور ہر سال سال پر سرور ہے۔

## عشق کا مزہ

عشق حصرت مجنون کو کعبہ معظمہ لے گیا تا کہ وہ وعا کرے کہ وہ عشق کے مرض سے نجات پائے۔حصرت مجنون نے ایوں وعا وانگی

> اللهم لاتسلبنى حبا ابدا ويرحم الله عبداقال آمينا اے اللہ تعالی کی کاعشق سلامت رکھاوراس برحم فرماجو کے۔ (تن)

#### فائده

یدتو حصرت مجنون کا حال ہے جومجازی عاش ہے پھراس عاشق کا حال کیا ہوگا جورب الارباب کے محبوب پر فریفتہ : : ہے۔

> رنگ مڑوہ سے کرکے جنل یادِ شاہ میں سینچا ہے ہم نے کانوں پر عطر جمالِ گل

### حل لغات

مژہ، آنکھ کی پلک جُنِل ،شرمندہ۔رنگ،خون۔کھینچاہے ہم نے کا نٹوں پہ،ہم نے شرمندہ کیا۔عطر جمال کل، پھول: کے حسن و جمال کا ست یا نچوڑ۔

#### شرح

ہم نے سر کار مدید بیتائی میں جوآنسو بہائے ہیں تو گویا ہم نے کانٹوں پیعطر جمال گل تھینچ ہے۔ عاشقانِ رسول تاہیں کا بیطر یقد ہے کہ حضور سرد رعالم ایک کے فراق میں آنسو بہائے ہوئے راتیں بسر کردیتے ہیں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں

Sandy Jan 18

میں نے کئی را تیں گڑار دیں اور منصرف کمحہ دو لمحے بلکہ بحر تک ہجر وفراق میں رو نے وطونے سے کام رہا۔

# سيدناصديق اكبررضى الله تعالى عنه

آپ کاسوز دگدازتو مشہور ہے کہ رسول التقطیقی کے صال کے بعد رات کوروئے آئیں بھرتے یہاں تک کہ دہ کمرہ جس کوآپ موز دگداز میں گزار نے دھویں دار ہوگیا۔ سیدہ عائشہرضی اللہ تعالی عنہانے دھویں کا سب پوچھاتو فرمایا یہاں کھانائیں پڑا لیکن میری آ ہوں اور نالوں ہے کمرہ سیاہ ہوگیا ہے۔ اس قتم کے بے شار واقعات ہیں پھر اس کا نتیجہ وہی نگلنا ہے جوحضرت اوم احمد رضافتہ مرہ مانی مصرعہ نائی میں فرمایا کہ وصل نصیب ہوجاتا ہے جنانچہ خواجہ غلام فرید کی زبانی سیئے فرمائے ہیں

سن یار قرید دیاں دہاتیں کر لطفوں شوخ بگاہیں ول آکھے سانول ئیں ہے راڑا کون پھپھاڑی

ا بعنی فرید کی آمیں اور نالے س کرشوئے نگا بی سے لطف کے رنگ میں محبوب کر میں بھنے نے فر مایا کہ بیشوری اور پنونی کون ہے۔ جوشور مجار ہاہے اور اپنی ہاتوں سے خاموش بھی نہیں ہوتا۔

> شن یا تد شن روش میان کرین (بود) ماشی باید فوسی مو کمان کل

### حل لغات

عن دل ،عند لیب کی جمع ، بنبل بہوم ، بھیٹر ، اژ دھا۔ اشک ، آنسو۔ لالہ فام ، گل رخ ، سرخ پھول جیسے چہرہ والا ، امتحان ،عربی ، شک وشید شیال کرنا۔

### شرح

خدایا میں برگھڑی سردر عالم بھی کے یا دمیں خون کے آنسوؤں ہے روؤں اور بلبلوں کومیرے سرخ بھول جیسے: آنسوؤں پر گلاب کے بھول کا شک دشبہ ہوجس کے عشق ومحبت میں میرے اردگر دبھیڑ لگائے رکھیں۔

# عشق رسول تبديلت انمول موتى

یدودلت کسی خوش نصیب کونصیب ہوتی ہے اور پھرسوائے اس کے جارہ بھی نہیں اس کے لئے رسول التر اللہ علیہ نے امایا

لا يو من احد كم حتى اكون احب اليه من والد وولده الماس احمعين (رمون بن رن مسلم مشّه ق) تم يس كوئي ايك مومن نبيس بوسكما يبال تك كريس الناريا و مجوب ندبول والد اولا وساور تمام لوگون ســــــ

بلكه خودالله تع في فرمايا

قل ان كان اناء كم وانناء كم واحوانكم ورواحكم وعشير تكم وانوال ن اقترفتمو ها وتحارة تحشون كسادها ومساكن ترصون احب اليكم من الله ورسوله وجها د في سبيله فتر بصواحتي ياتي الله بامره و الله لايهدي الفوم الفسفين (عروة بروت)

کہدو بیجئے اگر تمہارے ہاہ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہائی عور تیں اور تمہارا قبیلہ و کنیداور مال جوتم نے کم نے کہ و بیٹی اور تمہارا قبیلہ و کنیداور مال جوتم نے کم نے بیں اور شجارت جس کے مندا ہونے ہے تم ڈر نے ہواور گھر جوتم پہندر کھتے ہوتمہارے نز دیک اور القداور اس کے رسول اور اس کی راہ بیس جہ دے زیادہ پیارے بیس قوتم انتظار کردیبال تک کہ انقدا پنا تھم بھیجے اور القدنا فرمان نوگوں کو ہدا ہے نہیں ویتا۔

#### فائده

اس آیت سے تابت ہوا کہ برمسلمان پرانقداور رسول کی محبت واجب ہے کیونکہ اس بیل بنا دیا گیا ہے کہ تم کوالقداور اس کے رسول کی محبت کورٹو جی دیتے اس کے رسول کی محبت پرتر جی دیتے ہوئیں اگر تم غیر کی محبت کو انقداور رسول کی محبت پرتر جی دیتے ہوئی اگر تم ایپ وقوق تم اپنے وقوی میں صاوق نبیس ہو۔ اگر تم اس طرح محبت غیر ہے اپنے وقوے کی تکذیب کرتے رہو گے تو خدا کے قبر ہے ذرو۔ آبت کے اخیر حصد ہے ظا بر ہے کہ جس کو انقد ورسول کی محبت نبیس وہ فاسق ہے اور عشق کی علامات میں ہے ایک اللہ مت بیہ ہے کہ اس کی زندگی ہی سے ذر محبوب میں مصروف ہو۔ حضور سید عالم اللہ فات نے فرمایا

من احب شيئا اكثر ذكره.

جو کسی مے محبت کرتا ہے وہ بکثر سے اسے باو کرتا ہے۔

## حكايات صحابه

غز وۂ احدیث ایک نی بی کا شوہراور بیٹا شہید ہوگئے اے خبر لگی تو کچھ پرواہ نہ کی اور پوچھا کہ بیتو بٹاؤ کہ رسول التحالیہ کیے ہیں؟ جبا ہے بتایا گیا کہ منور طاق کھر لقد بخیر ہیں تو بولی مجھے دکھا دو حضور طاق کو دیکھر کہنے لگ

كل مصيبة بعدك جلل (سيرت اين بشام)

تیرے ہوتے ہرایک مصیب تیج ہے۔

برھ رائ ئے رٹی افلان کوجود یکھا قائب میں بھی اور ہائے بھی شو ہر بھی برا در بھی فد

ق ما مت جاتا کہ ایک ٹیل سیار ٹُٹام سے شادیں تے سے ہوت ہوئے ایو بیج میں ہم حصرت عبدالرحمٰن بن سعد كابيان ہے كہ حضرت ابن عمر كے يا وُل بن ہو گئے ان سے بدين كرا يك شخص نے كہا آپ كے مزد يك جو سب لوگوں سے زيادہ محبوب ہے اسے ياد سيجئے ۔ بدين كر آپ نے كہا يا محمد اور آپ كا پاؤں اچھا ہوگيا۔(الا دب المفرد للبخاري)

> حضرت بلال ہن رہاح کی وفات کاوفت آیا تو ان کی بیوی نے کہا واحز نا

> > بإيغم

بين كرحضرت بلال في كبا

وطربا عداالفي الاحمة محمدا وحربه. ( ١٠٤٠ م ١٠٠٠ )

وائے خوشی میں کل دوستوں لیتی مجراور آپ کے اصحاب سے ملوں گا۔

جب کیے میں قبیلدا شعر بین میں سے حضرت ابوموی وغیرہ مدینہ شریف حاضر ہوئے حضور سرور یا مہیلے کی زیارت سے پہلے یکار یکارکر کہتے تھے

عدا القي الاحية محمداً وحربه. (١٠٦٥ في شرم ،ب)

کل ہم دوستوں بعن محمداور آپ کے باروں کوملیں گے۔

# :محبت رسول سيالة كا فلسفه

یا در ہے کہ محبت افتیاری چیز نہیں بلکہ دل کی ایک اضطراری کیفیت کا نام ہے لبذا محبت رسول کے وجوب کا قرآن کریم کی اس آبیت ہے متصادہ سے جس میں کہا گیا ہے کہ انقد تعالی کی کوکسی چیز کا مکلف نہیں کرتا جواس کے حدو دوا فقنیار ہے یہ برہو۔ جواب کے سلمہ بس عرض ہے کہ محبت غیرا فقیار ہوئے کے باوجود بالکل خو دروئیس ہے بلکہ چند گئے بندھے اسب ب ومحر کات کے ساتھ منسلک ہے ۔ فطر مت انسانی کے رخجانات کو سامنے رکھتے ہوئے محبت کے مندرجہ ذیل اسب ب ومحر کات ہو سکتے ہیں۔

### يملاحب

حسن وزیبائی ،اس پیکر جمال کے حسن وزیبائی کا کیا کہنا جس نے ایک نظر دیکھ لیا شیفتہ ہو گیا۔ حسن یوسف کی چہار وا نگء لم میں شہرت ہے لیکن و وخو دسر کار کے تمکدان حسن ملاحت ہے بھیک ما نگلاہے۔

### :دوسراسیب

رشتہ قرابت ،میرے آقا کا قرب رگ جاں ہے بھی زیادہ ہے قرآن مجید میں مسمانوں سے خطاب کیا گیا ہے کہ نی تہاری جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ پیرائیے محسوں میں قرآن نے اپنے محبوب کے اس رشتہ کوان لفظوں میں بیان کیا ہے کہ مرکار کی پاک بیبیاں مسلمانوں کی مائیں ہیں۔

## تيسرا سبب

سٹاوت وفیاضی ،حضور کی سٹاوت و فیاضی کے مجیرالعقو ل واقعات آئے بھی کتابوں میں موجود ہیں خود فاقے ہے رہے لیکن دوسر وں کوآسو دہ رکھ ان کے در بار میں زبان کھولنے کی بھی ضرورت نہیں بے مائے ملتا تھا اور بلاشبہ آج بھی سر کارا ہے حریم اقدیں سے سارے جہاں کومیرا ب فرمار ہے ہیں۔

## چوتھا سبب

مشكل كشائى ،اس وصف ميس بھى حضور سرور عالم الله سارے جہاں ميں ب مثال ويك ميں۔

## يانجوان سبب

فضل و کمال ، انسانوں کا بیدوصف خدا ہی کا عطیہ ہے لیکن میر سے سر کار کے بارے میں قرآن کہنا ہے کہ اللہ کا ان پر فضل عظیم ہے۔

## چھٹا سبب

محبت، چرائ کشے کے کرصح اے مدید کی تنہا کیاں ایک ایک درہ شاہد عادل ہے کہ حضور کے تین اپنی امت سے زیادہ اور کوئی چیز محبوب نہیں تھی۔ سفر معراج سے لے کرعالم فرزع تک خوشی اور کرب کے کسی مرحلے ہیں تھی امت مسلمہ کے اور جمل نہیں ہوئی یہاں تک کہ جب بیا آیت نازل ہوئی'' آپ کارب آپ کو اتناوے گا کہ آپ راضی ہو جا کیں گے''تو حضور سرورے لم شکھ نے فرہ یا ہیں اس وقت تک راضی ند ہوں گا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوگا ہے جوب کے اس ناز کے پیچے جھ نک کردیکھوتو رحمت و مجبت دریائے ناپید کنار موجزن ہے اب عقل ونقل اورعا وجہ وفظر میں کے تمام تقاضوں کو سے میر کھو کہ اور میں ہوگا ہو کہ جب کے سام میں اس کو جود میں جو گئے ہیں تقاضوں کو سے میر کھو کہ انسان کی سے کہ کہ اس کہ کہ کہ اس کوئی قدرت کی اس کوئی قدرت کے سام سے جبت نہ کرے گاتو کس ہے کر یگا۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ ان اسباب ومحرکات کی موجودگی میں کوئی قدرت نہیں رکھتا کہ اپنی دکھتا کہ اور کی اس کوئی قدرت کے سام میں عشق و عبت کی نہ جانے گئی داستانیں کہری پڑی بیں۔ تاریخ آئی آغوش میں ہزاروں اربا ہے جبت کو سینے ہوئے ہے شعبہ محبت میں عشق کی ایک فہرست نظر کے گراس میں عشقان کی ایک فہرست نظر کہ گراس میں عشقان کی ایک فہرست نظر آئے گراس میں عشقان معطفی کی مجبت اپنے اندرا یک انفر ادی شان نمایاں حیثیت اور جود اگا نیا نماز سے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔

اصی پ رسول کی زندگ ہے محبت کی سیح تغییر ہوتی ہے صدیق اکبر ہوں یافاروق اعظم ،عثانِ غنی ہوں یاعی امر تضی عشر ہ ہشر ہ ہوں یا دیگر صحابہ کرام ہرایک کے دل ہے محبت کے سونے بچھو شتے تیں۔

فرزندصدیق مشرف با سلام ہوئے کے بعد شفیق باپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں بدر ہزر گوار جنگ بدر میں ایک سے سے سے متا ایک ہور میں ایک سے آپ کوند تنج کر سکنا تھا لیکن رشتہ آبوت نے میری کلائی تھا میں ایک ساتھ ایک کیا گئی تھا میں ایک ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ایک اور عشق میں ڈو بی ہوئی ہرجلال آواز آئی وائندا گرتم میری تلوار کی زومیں آب ہے تنو محبت رسول نا لب آتی اور تکوارا بنا کام کرجاتی۔ ( من میر )

عشق فارد تی کا ایک منظر قابل دید ہے آپ جمراسود کے سامنے کھڑے ہیں اور جوش محبت میں اس کو مخاطب کر کے فرہ نے ہیں کو نواطب کر کے فرہ نے ہیں کو نواطب کر کے فرہ نے ہیں کہتے ہیں کہتے ہیں گئے ہیں کہتے ہیں گئے ہیں کہتے ہوئے اس لئے چومتا ہوں کہ کہتے محبوب کے نب بائے مقدس مس ہوئے ہیں۔

التوقیق کو تھتے چومتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا میں تھتے اس لئے چومتا ہوں کہ تھتے محبوب کے نب بائے مقدس مس ہوئے ہیں۔

عثانی عثان ہے کا تنات ول کومنور سیجئے آپ کارنگ متغیر ہوگیا ہے۔ پھرایک زمانے ایک بارہم نے ویکھ کے درکار حضرت عثان عیر گوتی فرمار ہے ہیں جس سے آپ کارنگ متغیر ہوگیا ہے۔ پھرایک زمانے کے بعدوہ مہیب س عت آئی کے حضرت عثان غنی رضی القد تعالی عنہ کو بلوائیوں نے ان کے کا شانہ میں محصور کر دیا ہم نے آپ سے مرض کیا اب نے مرض کیا ہو گئی ہو سکتا ہو کہ کے اب ان کی سرکونی کی اجازت دیجئے ۔ آپ نے فرمایا کہ جھے مقابے کی اجازت نہیں بلکہ صبر وشکر کی وصیت فرمائی ہے۔ ( نیک )

مولائے کا نتات کا ایک بی فریان اتنی جا معیت کا حال ہے کہ مجبت کے تمام شعبے اس میں سمٹ آئے ہیں۔ آپ

ے کی نے سوال کی کہ آپ رسول خداملی ہے کہ انداز ہے مجبت کرتے تھے۔ ہم رسول کے سامنے اپنے مال کو ٹھوکر
مارتے تھے ہی ری اولا درسول کی محبت کی جعینٹ جی محبت رسول کے سامنے اپنے والدین کی محبت و م آو رُتی نظر آتی
تھی ہے ہی رکم ام کا یہی جذبہ عشق رسول ہے تاریخ جس کی نظیر پڑی کرنے ہے قاصر ہے۔
میں عکس چرہ ہے لب گلکوں میں سرخیاں
وو با ہے بدر گل ہے شخق میں بلال گل

### حل لغات

لب، ہونٹ \_گلگوں، پھول،صهبا، بدرِگل اضا فت توصیٰی گل بمعنی خوبصورت بدرجمعنی ماه کامل ۱۳،۱۳۱ م۱۵ کا حیا ند

مراد چېر هٔ منوره حضور نبی پوک علی شخصی سرخی جوغروب شس کے بعد افق مغرب میں دکھائی ویق ہے۔ ہلال گل ،اضافت وصفی ۔ ہلال ، پہلی سے چوتھی رات کا چاند \_گل ،خوبصورت مراد اُ لبہائے مبارک جوسر خ سرخ تھے۔

### شرح

حضور پرنور ہوتائے کے چبر ہُ منور کے عکس دیر تو کی دجہ ہے حضور اکر مہائے گئے کے بھولوں جیسے ہونو ک میں سرخیاں ہیں دیکھے کرا ایسامحسوں ہوتا ہے کہ خوبصور ہے ہلال (۱۰۰۰زت) کیک خوبصور ت بدر (پڑ ۱) سے نگل کرسر فی میں ڈو ب گیا ہے۔

# چھر ۂ اقدس کی نور انیت

شعر ذرکورکی تا تبدات احادیث مبار که سے ملاحظه جول \_

: (۱) حضرت براء بن عازب رضی الله تعالی عنه فر ماتے ہیں که رسول الله علی الله الله الله الله عند ورخوش خو ختھ۔ ( بخاری )

۔ (۲) ...... بن الی ہالدرضی القد تعالیٰ عند میان فر ماتے ہیں کہ آپ کا چبر ہُ مبارک چو دہویں رات کے چاند کی مانند چمکتا نفہ۔ (شمس ترندی)

: (۳) چابر بن سمرہ رضی الند تعالیٰ عند کابیان ہے کہ میں نے رسول الندون کے کوچا ندنی رات میں دیکھا آپ سرخ دھاری دار : حلہ پہنے ہوئے تنے میں بھی چاند کی طرف دیکھا اور بھی آپ کی طرف دیکھا۔ بے شک میرے زودیک آپ چاندے زیودہ : خوبصورت تنے۔ (شہل زندی)

(۳) سیدہ یا نشرصد یقندرضی القد تعالی عنها فمر یا تین بین سحر کے وقت میں رہی تھی مجھے ہے سونی گر پڑی بیس نے ہر چند تلاش کی مگر مذملی۔اتنے میں رسول القد تلفیق تشریف لائے آپ کے روئے مہارک کے تورکی شعاع میں وہ سوئی نظر آئی۔(رواہ اری عسا کر ، خصائص کبریٰ)

#### 175

نی پوک شین کے سے تورکا صدورا آپ کا ایک ججزہ ہے لیکن منکر نہ مانے تو کیا کروں ہاں منکریں کے بیشوا کا ایک حوالہ ملا حظہ ہوں۔مولوی اشرف علی تھا نوی نے نشر الطبیب میں لکھا ہے کہ حضور علی ہے کہ جب اللہ تعالی نے تخلوق سے پہلے پیدا فرہ یا تو اس دقت آپ نہ بشر تضاور نہ نطفہ اور نہ علق الح ۔

# ببيربل اور تمانوي

اسی تھا نوی نے اپنی ایک کتاب میں ایک عجیب کہانی لکھی ہے ملاحظہ ہولکھا کہ حضور سرور عالم ایک کے نور کے

یرکات تو اس قد رغیرمحدو دین کدو مفارقت بدن ایرا میمی کے بعد بھی و بیائی نور بخش تھاجیبا کہ مفارفت ناسوت کے بعد

بھی ناسوت کے لئے نور بخش ہور ہا ہے۔اس برا یک لطیفہ یاد آگیا جس بیں اس منوریت ناسوت ہا یک دوسر ے ندیب

گفض نے ایک لطیف استدال کیا تقا۔وہ قصہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ اکبر باوشاہ کی مجلس میں رات کو دفعتا ساری شمعیں گل

ہوگئیں اور مجلس میں یا لکل اندھیرا ہوگیا۔ گویا بادشاہ و ہر میر ساتھا گراپنے کو مسلمان کہتا تھا۔ اس اندھیر ہوگیات کی ایس نے

اندھیرایو د آگی طبیعت بہت پریشان ہوئی۔ تھا دیا کہ بیر بل کو بلا و بیر بل حاضر ہوگیا ہی ہے اپنی پریشانی بیان کی اس نے

سلی دی اور عجیب نکتہ بیان کرتا ہے کہتا ہے کہ حضوراس کا بالکل غم نہ کریں مسلمان کی قبر میں اندھیرا ہوتا ہی نہیں کیونکہ آپ

امتی ہیں حضور ہوگئا ہے جب آپ حضور ہوگئا اس عالم میں رہے یہاں روشی دی تمام عالم منور رہا جس کا اثر اب تک یوق

ہے جب سے عالم قبر میں تشریف لے گئے وہاں بھی آپ کا نور بھیل گیا جس سے مسلمانوں کی سب قبریں منور ہیں قو

مسلم نوں کے لئے نہ یہاں اندھیر ا ہے نہ وہاں ۔ اکبر بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ بیر بل کو انوں م دیا جائے۔ ( سب بر سر اندھیر ا ہے نہ وہاں۔ اکبر بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ بیر بل کو انوں م دیا جائے۔ ( سب بر سن قبر ایک کے دیا ہے۔ اس میان کی سب قبریں منور ہیں قبر مسلم نوں کے لئے نہ یہاں اندھیر ا ہے نہ وہاں۔ اکبر بہت خوش ہوا اور تھم دیا کہ بیر بل کو انوں م دیا جائے۔ ( سب بر سن تو سی خوش ہوا کہ کھیر بل کو انوں م دیا جائے۔ ( سب بر سن کھیر ا

#### فائده

الارے حضور طاقعی تورین اور حضور کا نور ہونا مولوی اشرف علی تھا نوی بھی تشکیم کرتا ہے جی کہیر بل بھی مانتا ہے پھر جو حضور کو تو زمیس ، نتااس سے تو بیر بل ہی اچھا ہے۔ فقیر کا رسالہ سسی فر ''اس موضوع میں خوب ہے اور رسالہ '' فر ، بشر '' بھی۔

> نعت حضور میں مترنم ہے عندلیب ثاخوں کے جبومنے سے عیاں وجد و حال کل

## حل لغات

مترنم ، گائے دالا مندیب ، بعبل وجد ، دو حرکت جوجمد دفعت کے دفت کیف دسر در میں ہوتی ہے۔ حال ، رفت جو حمد دفعت شننے کے دفت طاری ہوتی ہے۔

### شرح

جوبلیل چمک چمن میں چبک رہی ہے وہ در حقیقت حضور علیقی کی نعت مبارک خوش الحانی ہے گارہی ہے جس سے جمنستان کے بچولوں پر وجداور حال طاری ہوگیا ہے۔

بھولوں کی شاخوں کا جھومنا جس کی بوری بوری غمازی (شاعری ) کرر ما ہے خلاصہ مید کہ کا تنات کے گل وہلیل بھی

ہ اور سے حضور علی ہے۔ کی عظمت و شان کوجا نئے تیں اس لئے ہر گھڑی آپ کی نعت میں رطب اللمان رہے تیں۔ شعر مذکور منی برعقا نداہل سنت ہے وہ رہے کہ ہر شے جو جاندار ہو یا ہے جان (جمر وثیرہ وغیرہ وغیرہ) میں ان کے لاکل جات شعور زبان وغیرہ ہے فلا سفہ دمعتز لے منکر تیں۔اہل سنت کے ولائل قرآن وحدیث تیں

## قرآن مجيد

وان من شئى الا يسبح بحمد ربه. (بارد ١٥٥) كوكى شے يس جوالقد تو لى كى تمد كے ساتھ اس كى تبيح ندر پڑھتى ہو۔ اور فر مايا

قد علم صلواة وتسبيحة. (بإرد١٨)

ہرشے کوا پی عبادت وشہیج معلوم ہے۔

ويكرولاكل فقير كي تصنيف صدائ وَنَ شَرَ مَثَنُونَ اللَّهِ مِنْ صَدَّا

ہر شے نعت رسول اللہ میں مصروف ہے

ص حب روح المعانى رحمة القد تعالى عليه نے آيت اولى كے تحت برى دسط سے ثابت فرمايا كه جمر و تبحر يعنى جما دات وغيره كاذكر حقيق ہے خيالى نہيں اوراس سے ذكر حقيقى مراد ہے۔

## احاديث مباركه

(۱) صدیث قدی میں ہے کالقدت کی نے اپنے صبیب کریم اللہ کی طرف جریل سیدانسا م کو بھیج کرید تو پدسنا کی افتاد کی میں افتاد کی میں ہے۔ انہوں کی ہے۔ انہوں کی میں ہے۔ انہوں کی میں ہے۔ انہوں کی ہے۔ ا

جب میراذ کر کیا جائے گا آپ کاذ کر بھی ساتھ ہوگا۔ (۲) حضورا کرم تھائے نے فرمایا

مامن شي الا ويعرفني ابي رسول الله الامرء ة الحن و الابس (١٩٤٠)

ہر شے جانی ہے کہ میں القد کارسول میں ہوں سوائے سرکش جن وانس کے جیسے ہم امتی اپنے رسول میں ہے ہے ہوت کرتے میں ہم سے بڑھ کرانہیں اپنے نبی پاکستانی سے عشق ومحبت ہے۔

(۳) حضورا کرم آفی کے غضب ء (۱ ق) جب با غات ہے گزرت تو تہنیاں جھک کراپی زبان ہے عرض کرتیں ہمیں تناول فرہ نئے کیونکہ آپ رسول القطیعی کی سواری ہیں۔ (شنہ) ان دااکل ہے تا بت ہوا کہ بلبل کی نعت گوئی اور گل وغیرہ کاوجد و حال حقیق ہے محض خیالی نہیں یہی اہل سنت کا مذہب ہے۔

> بیل گل مدید بمیشہ بہار ہے ۱۰ دن کی ہے بہار فن آب گل

## حل لخات

ببیل ، حرف ندام کادوب ہے اے بلبل۔ مال ، انجام ، لوٹنے کی جگہ۔

### شرح

اے بلبل روح گلتاں مدینے میں جا یہو کیونکہ اس میں بھی فحز ال نہیں آتی بلکہ ہمیشہ پر بہار رہتا ہے اور مدینہ کے علاوہ دوسرے باغوں میں صروچند دنوں کی بہار رہتی ہے جس میں پھول کھلتے ہیں لیکن ان کا انجام فنا ہوتا ہے اورجلد ہی فتم : ہوجاتے ہیں۔

مدینے میں تھوڑی ی جگدمانتے میں

اس شعر میں مدینہ یا ک میں زندگی بسر کرنے کی تر غیب دی گئی ہےاور اس کی نت نتی بہار کی طرف اشارہ ہے۔ ا حاویث مبارکہ

حضورا كرم الفي في فرمايا

(١)المدينة حير لهم لو كانوا يعلمون (٠٠٠ يعيمين)

ان کے لئے مدینہ بہتر ہے اگر انہیں علم ہوتا۔

#### فائده

یہ جمعہ ایک فیبی خبر کا ہے آپ نے فرمایا عنظریب یمن فتح ہوگا لوگ ادھر بھرت کرجا نمیں گے حالا نکہ ان کے سئے مدید بہتر ہے اس روایت میں بیا ثمارہ ہے جوامام ابل سنت نے صراحناً بتایا کہ مدینہ پاک سمدا بہارہے بخلاف دوسرے علاقوں کے کہان کا حال بیہ ہے کہ

# دو دن کی جا عمر نی مجراعه جیری رات

اوراس ارش دکی تقعدیت آخ آن آنگھول ہے دیکھی جاسکتی ہے کہ ہر ملک میں بے سکونی ہے لیکن مدینہ باک میں جینیخے میں تمام بے قراریاں اور پریش نیاں مٹ جاتی ہیں اور یول محسوس ہوتا ہے کہ خلد ہریں ہے اور ہم ہیں۔ (۲) حفنرت ابوسعید خدری رضی القد تعالی عندے ایک شخص نے بزید کے یوم الحرہ کے ظلم وستم سے تنگ آگر مدید ہے۔ جانے کی اجازت جاہی تو آپ نے فرمایا

لاتفعل والزم المدينة. (وفاء الوفاء)

(٣)حنورسرورعالم الله في فرمايا

من استطاع ان يموت ما المديسة فيسمت مهافائي الشفع من يموت مها ( ينَ ) جومد ينه ياك مين مرنے كي استطاعت ركھتا ہے اى مين مرے اس لئے كه جومد ينه ياك مين مريكا مين اس كي شفاعت كرونگا۔

#### فائده

اس میں اہ مرابل سنت کی بات کی تقد ایق بطریق اتم ہے کہ دوسرے علاقوں کی بہار فائی ہے اور مدینہ پوک سمدا : بہار ہے کہ مرنے کے بعد سیدھے جنت میں ورنہ حضور تبی آخر الز مال اللہ کی شفاعت آغوش رحمت میں نے کر دائی راحت وسرور کا سامان عطافر مائے گی۔

شنیں اور اور آر آئی ، علی اور انہوں اور اور انہوں اور انہوں کا کیمین وشال کل

#### حل لفات

تشیخین ، دوشی ، دو بین ، دو بیزرگ ، اصطلاح حدیث میں ابو بکر صدیق و عمر فاروق رضی القد تعالی عنهما نی ، سیدنا عثمان بن عف ن رضی القد تعالی عنه ، دا ، درسول الفیظی ، شو برر قید دکانوم ، لقب مبارک جوشنور کی جانب سے عطا بواق ، مالدار ، گی ۔ ادھر ، اس طرف مجاز آب کیں جانب نے نیچے ، کل گریب ال غنچ شدن جمع بونا کے جمع اللہ اللہ ہے ، جمع ! اس طرف مجاز آب کیں جانب اغنچ ہے کامعنی اکٹ ہے ، جمع ! سے دیسین دشال ، دا کیں اور با کیں ۔ گل ، بھول گریبال حشور اکرم اللہ کی ذات اقدی مراد ہے۔

### بشرح

# کی ہے علمہ دل پر خوں کال فال کال

### حل لغات

ضد، جنت الخلد \_ نکل ہے ،معلوم ہوئی ہے ۔ نامہ، خط کتا ہے ۔ ول پرخوں ،خون شدہ دل \_ فال ،غیب کی بات ، پیشن گوئی \_گل ،حضور ﷺ ۔

#### شرح

نبی کریم میں تھا کے عشق میں انشاء اللہ ہم جنت خلد ضرور پائٹیں گے سے ہمارے آقاد مولی حضرت محم مصطفی علیہ کی چیشین گوئی ان کے عشق میں خون شدہ کتا ہے دل ہے ہمیں معلوم ہوئی ہے۔

## عشق رسول تيتراثه كاانعام

صديث شريف ميس ب كحفورسرور عالم الفي في فرمايا

من قال لااله الا الله دخل الجنة.

جس نے کلم پٹر یف پڑھ ایاوہ جنت میں ضرور جائے گا۔

کراس کی یاد جس سے ملے حسن عندلیب دیکھا نہیں کہ خار الم ہے خیال گل

### إحل لغات

عند لیب ،حرف ندا مقدر ہےا ہے بلیل۔ دیکھانہیں ،حرف استفہام مقدر ہے تنہیں معبوم نہیں۔ خار الم ، در دیپیدا : کرنے والا کا نٹا۔ ڈیال گل، پھول کا خیال۔

### شرح

اے بلبل نغمہ سنج اس کل مدینہ مجبوب خدام اللہ ہے عشق و محبت کر کیونکہ ان کے عشق میں ان کی یا دے دل کوسرور اور استکھوں کونور ملتا ہے۔ ریتو تھہیں خوب معلوم ہے کہ گلوں کا خیال در دائگیز کا نثا ہے جس کے خیال ہے دل میں کا نے جیسی چیجن ہونے لگتی ہے۔

## عشق رسول سيواللم

عشق رسول تلفظ روحانی شہد ہےاس کی جاشن جس نے چکھی اے دنیا کی اؤیت و تکلیف محسوں تک نہیں ہوتی بلکہ اپنی اذیبتیں اور تکلیفیں عشق رسول تکھنے میں جملہ نعمت ہائے ونیا ہے لذید تر بن جاتی ہیں۔ سیدنا بوال رضی القد تعی لی عند جب امید کا تختهٔ مشق ہے آپ پر افریتیں مختلف انواع کی تھیں مثلاً آپ پر بٹاوینا، تپتی ریت پر لٹا کر بھوری پھر سیند پر رکھو دینا تا کہ کروٹ ندلے سکے، جا بک ہے اس قدر مارنا کہ ٹوٹ جائے، چٹائی بٹس لپیٹ کرنا ک بٹس دھواں وینا، جکڑ کر کوٹھڑی بٹس بند کردیتا، پاؤں بٹس رہی با عمرہ کرتیتی ریت پر تھیٹنا، گلااس قدر کھونٹمنا کہ دم نگل جانے کا گمان ہوجائے، زودوکوب ہے ہوش اور مختل الحواس کردیناوغیرہ وغیرہ۔

# آسیہ فرعون کے ظلم وستم میں

ر من آویا ن بار ۱۸ میں ہے کہ لی لی آسیہ کے متعبق جب فرعون کوعلم ہوا کہ وہ اس کے دین ہے تحرف ہوکراسلام لائی میں آواس فالم نے فی لی کے ہاتھ یا وَل پر میخیس طُوکیس پھڑ گرم رہت پر دھوپ میں لٹا دیا۔ آپ کی و فات بھی اس طرح ہوئی کہ فرعون نے نوکروں ہے کہا کہ بچکی میں لوہے کی میخیس گاڑھ کراورسر ہے آسیہ پر گرایا جائے لیکن کمال ہے فی فی آسید کا کہا لیے ظلم وسٹم پر معمولی می افزش بھی نہ آئی۔

## أانعام عشق

سیدنا بدال رضی القد تعالی عند پر جوانعامات ہوئے وہ سب کومعلوم ہیں۔سیدہ آسید کو بیانعام ملا کہ مرتے ہی سیدھی جنت میں چلی گئیں۔حضور طبطی نے فرہ با کہ جنت میں مریم اور ان کامیرے ساتھ بیاہ ہو گا اور جب خدیجہ رضی القد تعالی عنہا کاوصال ہوا تو حضور سرورعالم بیفی نے ان کوسلام بجوائے۔

## أدعوت وليمه

روح ابدیان میں ہے کہ جب حضور سرورِ عالم الفظافة ان جبیوں کو آغوشِ رحمت میں قبول فر مائمیں گے تو بہشت میں تمام اہل بہشت کو دعوستے ولیمہ ہے نوازیں گے۔ ( پر ۱۲۸ مور ومریم )

ہم اللہ تعالٰی ہے دعا کرتے ہیں کہ مولی عزوجل بطفیل حبیب پاک مطابقہ اس دعوت و لیمہ میں ہمیں شرکت کا موقع : بخشے کہ جہاں بیک دفت انہیا ءدرسل اور اولی عسلحاء اور انحوات واقطاب از آدم یا ایندم جمع ہوں گے۔

> اُن دو کا صدقہ جن کو کہا میرے پھول جیں سیجئے رضا کو حشر ہیں خدراں مثال گل

### حل لغات

ود ہے مرا دسید باحسین وسید باحسین رضی القد تعالی عنهما بیں۔ خندال ، کھلا ہوا بمسر ور۔ مثال کل ، پھولوں کی طرح۔

## شرح

اے میرے آقا کر پیم آلیا ہے ان دولعلوں کے صدقے میں جن کو آپ نے میرے وو پھول ہیں کہا ہے کل برو ز قیامت اپنے رضا کی شفاعت کرکے بھولوں کی طرح خنداں دمسر ورشیجئے گا۔

#### فائده

مہلے مصرعہ میں صدیث تریف کی طرف اشارہ ہے حضور سرور عالم ایک نے قرمایا

هما ريحانتاي من الدنيا.

وہ دونوں حسنین کریمین (رہنی استعالی عملہ) دنیا کے میرے دو پھول ہیں۔

حسنین کریمین کے بے شارفضائل میں ہے چند تیر کاعرض کرتا ہوں۔

## إسيدنا حسن رضى الله تعالى عنه

مخالفین کونامعنوم کیا سوجھی کہ آپ کوز ہرواد دیا چٹانچہ جب ز ہراپٹااٹر کر چکاتو شہادت کے وقت حضرت امام حسین نے پوچھ کہ بھائی جان قاتل کا نام بٹا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر واقعی قاتل ہے جس کومیں جانتا ہوں تو اس کے سئے میرا رب کا فی ہے اورا گروہ نہیں تو میں شک کا گناہ بھی نہیں لیما جا بتا۔

#### فائده

کتن سبق آموز جواب ہے خدا کی کفالت اوراس کی و کالت پر کتنا بھر وسر ہےاورا پی طرف ہے درگز راورعفو کے ساتھ گناہ کے شائبہ تک سے کتنام جمیز ہے۔

#### اعجوبه

خودا، محسن رضی الند تعالیٰ عندا پنا قاتل نہیں بتا گئے اور نہ سیدنا ایام حسین رضی الند تعالیٰ عند نے کہیں فر مایا ہے کہ . فدا ں قاتل تھ لیکن حقیقی شیعوں اور سنی نما شیعوں نے سیدنا امیر معاوییرضی اللّٰد تعالیٰ عند کوز ہر دہندہ مشہور کرر کھا ہے۔ شریعت میں اس کانام بہتر ن ہے جس کی سزا سب کے معلوم ہے۔

## فضائل حسنين كريمين

حسنورا کرم آبیجی نے ایک دفعہ ان کورو تا دیکھ کر فرمایا کہ بیٹی فاطمہ ان کے رونے ہے جھے تکلیف ہوتی ہے ان کو راعثی رکھو۔

حضورا کرم آفی ہے ایک دفعہ فر مایا اے القدمیں ان ہے مجبت رکھتا ہوں تو بھی ان ہے محبت رکھاور جوان ہے محبت رکھتو بھی ان ہے محبت رکھ۔

#### نائده

کتناعظیم مرتبہ ہے حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنبما کا کہ حضور طابی فی خو وتو محبت کریں کہ جگر گوشہ ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حضور میں بھی ان کے س تھ محبت کرنے کی درخوا ست ہیش کر دی اور ساتھ ہی ان کے لئے جوان ہے محبت کرے۔

## فضيلت حسين رضى الله تعالى عنه

ایک دفعہ سرکارِ دوعہ کم تفظیہ نے اوس حسین رضی القد تعالیٰ عنہ کوکا ندھے پر بٹھالیا اورا سی طرح ہا برتشر یف لے آئے ۔ ۔ایک سی ٹی نے دیکھ تو کہا صاحبزا دے کتنی شائدار سواری ہے حضور تعلیہ نے فرمایا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ یہ جمعہ حضرت حسین رضی القد تعالیٰ عنہ کی جلالت شان کا اظہار کرتا ہے اللّٰد تعالیٰ جمیں حسین بلکہ سید الکونین تعلیہ کے تمام اہل بیت کرام ہے جہت کرنے کی سعاوت نصیب فرمائے۔

#### فائده

اس شعر میں ا، مراہل سنت رضی القد تعالیٰ عند نے حسنین کریمین کاو سیلہ جنلیلہ چیش کر کے طلب شفاعت فر مائی۔ ہم ' بھی اپنے امام کے نقش قدم پر چل کرعوش کریں

> نواسوں کا صدقہ اے شہ کونین قیامت میں عطا ہو سہارا شفاعت کا

## نعت شريف

مر تا بھندم ہے تن سلطانِ زمن پھول لب پھول دبن پھول وقن پھول برن پھول

#### حل لغات

قدم، یا وُس\_تن، بدن ، جسم\_زمن، ز ماند\_وبهن، مند\_ذقن ، تعوژی\_

## شرح

سطانِ ز ہانہ حبیب خداعظی سرمبارک ہے قدم پاک تک سرا پا پھول آپ کے نب مبارک اور دبن شریف اور تھوڑی پاک سب کے مب پھول ہیں۔

#### الطافت نبوي

ا م احمد رضار صنی الندت کی عند نے حضور سرور عالم الفظافة کو پھول اس کے کہا جیسے پھول لطیف ہے آپ کا جسم مبارک مجھی لطیف ہے بلکہ ایس لطیف ہے آپ کا جسم مبارک مجھی لطیف ہے بلکہ ایس لطیف ہے اس کی لطافت کے آگے جملہ تھو ق ملک وملکوت حور وضوان وغلام قدی شمس وقمر وغیر ہ سب کے سب کثیف بیں۔ اس لطافت کا کر شمہ تھا کہ آپ جسد عضری کے ساتھ لا مکاں تک گئے اور آئے آئکہ بھی نہ جھی آپ کی لطافت کا کر شمہ تھا کہ آپ جسد عضری کے ساتھ لا مرک گئے اور آپ آپ کی جملہ نوری تھو تھے دہ کے اور آپ اس جسم مبارک کے ساتھ آگے جلے گئے۔

صاحب روح البین ن رحمۃ القد تعالیٰ علیہ فرماتے میں کہ آپ شکم اقدی پر پھر اس کئے نہیں با ندھتے کہ آپ کو بھوک ست تی بلکہ طعام ندکھ نے کی وجہ ہے پھر نہ ہاند ھا جا تا تو آپ کی بشریت او مکاں کو پرواز کر جاتی۔ لطافت کی ایک دئیل اور ہے کہ آپ کے آگے بیچھے جیٹھنے والے لوگ ایک دوسرے کو و کیھتے تھے۔ آپ کی لط دنت کی پہترین دلیل وہ ہے جواں مربانی سیدنا مجد دالف ٹانی رضی اللہ تعالیٰ عند نے بیان فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا سابیاس کئے نہ تھ کہ ہرشے کا سابیاس شے سے لطیف ہوتا ہے۔ اگر آپ کا سابیہ ہوتا تو وہ لطیف ہوتا اور آپ سے بردھ کرکوئی شے لطیف نہیں اس کئے سابیانہ ہوتا لازمی امرتھا۔

# خوشبوئے رسول سوالیہ

آپ کو بھول آپ کے جسم مبارک کی خوشہو کی وجہ ہے کہا گیا۔اس لئے کہآپ کے جسم اطہر میں بیدائش خوشہوتھی جیب کہ میر ت کے مطالعہ ہے معلوم ہے کہ سیدہ آمندرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہآپ کی بیدائش کے وقت سررا گھر معطر ہوگیا۔

سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ہاتی ہیں کہ آپ کی برکت سے بنی سعد کے برگھ سے ستوری کی طرح خوشبو آتی تھی۔ (سبل البدی صفحہ ۷۷۷ء)

آپ جس گلی ہے گزرتے وہ گلی خوشہو ہے مہلق رہتی آپ کو تلاش کرنے والول کو کس سے بوچھٹا نہ پڑتا آپ کی خوشہو ہے ہی آپ کو تلاش کرانیا جاتا۔

### حكايت

ایک صی بی شوق و بدار میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا۔ حضو رہ اللہ کا جہونے اپیا جرسو خوشبوئے نبوی سوتھی مگر محسوس ند ہوا۔ 'جنو ب کی جانب خوشبومحسوس کی تو جل پڑے تین میل قبا تک پنچے عرض کی آپ کی خوشبونے خود بخو د بتایا ای سے حاضر ہوگیا 'بوں۔ (آئینہ جرم معفیہ ۴۰۰)

# لطافت و خوشبوئے رسول سرائے

شعریں پھول کہدکراہ ماحمدر ضافتد س مرہ نے ان تمام روایات کوجمع فرمادیا ہے جس میں حضور نبی کریم علاق کے جسم اطہر کی لطافت اور خوشہو کا بیان ہے۔ فقیر دونوں قسم کی بعض روایات یہاں لکھتاہے

## وهابى بددماغ

و ہابیوں کے بعض ہدر دوں اُ ایسے بھی بین جو کہتے بین کدرسول الندوی کے جسم سے اس لئے خوشبو آتی تھی کہ آپ دنیا دی عطر بہت زیا دواستعمال فرماتے تھے۔

#### فائده

ا سے بدور وٹ اب بھی ہیں انہیں حضور نبی پاکھانے کے جسم اطہر کی ذاتی فطری خوشبو کا انکار ہے اگر احادیث

وکھ کیں تو کہیں گے کہ بیا حادیث ضعیف ہیں۔اگر کوئی روایت دکھائی جائے تو آخری جواب وہی ہوگا جوند کور ہوا۔

## :گھر سے مسجد تک

حصرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں کہ جب حضور سرور عالم ایک والت کدہ سے مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری کاعلم خوشبو ہے ہموجا تا تھا۔ ( رو و اند رئی و جینی و بر ر )

# صحابه کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کی گواهیاں

حضرت جايرضي القدتعالي عندفرمات مين كه حضورسرور عالم الصفح كي چندنثانيال مين

(۱) جب کوئی را سته حنمور پر این از و می را سته جسم اطهر کی خوشبو ہے معطر ہوجا تا اور لوگ یقین کریتے کہ آپ اس راہ "

: ہے گزارے ہیں۔ حدید کر منت

.(۲) کی پھرے یا درخت کے قریب ہے گزرتے تو وہ مجدے کرتے۔(۱۰ری بینتی ، راہیم)

## عوام کی گواھی

حضرت السرضى التدتع لى عندے مروى ہے كەرسول التدينية كتشريف لانے ہے پہنے ہى بوجہ خوشہو كے ہم سمجھة : جاتے تھے كەحضورتشريف لائے والے جيں۔

# <mark>ر اھگیروں کی گواھی</mark>

حضرت انس رضی القد تعالی عنہ ہے مروی ہے کہ دینہ پاک کے را بگیر راستوں کی خوشبو ہے جان لیتے تھے کہ ج حسنوں منابقہ یہاں ہے گزرے ہیں۔

# ز ات کی تاریکی کی گواهی

دارى في حصرت ايرا يم تخفى بروايت كى كدر ول التعقيقة كورات كى تاريجى مين بهم آپ كو خوشبو بي ين ليت

# ہی ہی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنھا کی گواھی

نی بی حلیمہ رضی القد تعالیٰ عنہ فرماتی جیں کہ میں حضور اللہ تھا گاگھ پر لے آئی میں آپ کو قبیلہ سعد کے گھروں میں نے جوتی اور آپ کے جسم اطہرے مشک کی طرح خوشبو آتی۔

#### نائده

اے دہ برقسمت انسان اپنے آ قاطیعی کا پنے او پر قیاس کرنے والے ذراا پنے وو وھ پہتے بیچے کوتو سو تکھئے کہ اس

سے کتنی گندی اور طبیعت کونا خوشگو ار کرنے والی ہد ہو ہے کہ جس ہے تو خو دبھی گھبرا تا ہے لیکن طا نف کی اجنبی مائی میر ہے اور سب کے آتا ومولی حضرت محمد مصطفیٰ علی کے بچین کی محبوب خوشبو مرغو بیت کو کیسے پیار اور عقیدت سے بیان کررہی ہے۔ ۔اس کے یا دچو د پھر بھی تو سمجھتا ہے کہ و بھی بشریس بھی بشر تو پھر تیر ہے جیسا قسمت کا مار اانسان اور کوئی ندہوگا۔

## جمیفه کی گواهی

حضرت جحيف رضى القد تعالى عند فرمات بين كيمنورسر درعالم الجينة ثماز يرّ ه كرتشر يف لات

فحعل الناس ياحدون يديه فيمسحون بهاو حوههم قال فاحدت ببده فوضعتها على و حهى فاذا هي ابرد من الثلج واطيب راحة من المسك.

نو لوگ آپ کا مصافی کرے ہاتھ اپنے چیروں پر ملتے میں نے بھی آپ سے مصافی کر کے اپنے چیرہ پر مداتو آپ کا ہاتھ میارک برف سے زیادہ مختد ااور مشک سے زیادہ خوشبوناک تھا۔

# یزید بن اسود کی گواهی

حضرت يزيد بن اسوورضى القدت فى عند فرمات بين كريس فى رسول الشواية كاباته بكرا فاذا هى ابرد من الفلج و اطوب ريحا.

تو ہرف سے زیا دہ مصندااور خوشبو سے زیادہ معطرتھا۔

## آشیر خدا کی گواهی

سیدناعلی الرتضی رضی القد تعالی عند فرمات بین که وصال شریف کے بعد جب بیس نے حضور منطقة کونسل دیا تو

سطعت منه ريح طيبة لم بخد مثلها قط

آپ ے ایسی خوشبومیکی کہ میں نے اس جیسی خوشبو بھی نبیں ستاھی۔

## کوچے بسا دیئے

حضرت جابر دحضرت انس رضى القد تعالى عنبما فرماتے ہیں

حضورسرور، لم الله جب مدید منور کی کسی می کزرت تو لوگ اس بے خوشبو یا کر کہتے کدا س کی سے حضور علی ہے کا گز رہوا

<del>-2</del>

### سایه ندارد

حضورسر دیرے کم اللہ کے سامیہ نہ ہوتب بھی آپ کے جسم مبارک کی لطافت کی دیمل ہے۔حضرت علامہ شہاب الدین احمد بن ججر کمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں

نی کریم النظاف کے نوری ہونے کی تائیداس بات ہے بھی ہوتی ہے کہ حضور جب جاند سوری کی روشی میں چیتے تو آپ کا س بیا ہرند ہوتا تھاس لئے کہ س بیا کثیف کا ظاہر ہوتا ہے اور حضو وہ بھا کہ کوتو اللہ تعالی نے تمام کثافتوں ہے پاک فرما کرآپ کونور خالص بناویو تھاس لئے حضور کا سابیہ بالکل ظاہر نہیں ہوتا تھا۔

#### تكت

سیدنا ام مربانی حضرت مجد والف ثانی رضی القد تعالی عند نے فرمایا که جرشے کا سایداس شے سے لطیف ہوتا ہے : چونکہ حضورہ اللہ کے جسم اطہر ہے اور کوئی شے لطیف ہوئی نہیں سکتی اس لئے آپ کا سایڈ بیس تفا۔ ( کمتوبات ) پھول کے جیئے معانی اردو میں مستعمل بیں آپ نے اکثر کواس نعت میں جمع فرمایا ہے۔ ایک یا کمال شاعر نے فخرید طور پر فرمایا تھ

> گلدستہ معنی کوئے ڈھنگ ہے باندھوں ا اک پھول کا مضمون ہوتو سور تگ ہے باندھوں

انہوں نے صرف دعویٰ کیا تکرا مام ابل سنت رحمۃ القد تعالی عبیہ نے اس نعت کوسور تک سے پھول کامضمون بائد ھرکر

وكصاما\_

مدقے میں ترے باغ تو کیا لائے میں بن پھول اس غنی ول کو بھی توا بیاء ہو کہ بن پھول

### حل لغات

بن ( با لفتح ) جنگل بیوبان ،رو نی کا تھیت\_دوسراین ،امراز بننا\_ایماءا شارہ\_

شرح

اے حبیب خدا ﷺ آپ پر قربان جاؤں آپ کے حضور باٹ تو کیا پھول لائے جنگل ویرانے بھی پھول پیش کررہے ہیں برا وُکرم میرے غنیۂ دل کوبھی اشارہ فرما دو کہ پھول بن جا۔

اس ميں اشاره ہے كه نبي ياك الله في كاطرف الله تعالى كے سواباتى برشے آپ الله كائ ہے۔

القد تعالی نے فرود یا ''و مساار سلسک الا رحسمہ لسلعلملیکی آنے۔ کے مفہوم کے بیش نظر ہر شے حضور میں آئے۔ کے رحمت کی مقابی کا بینا رحمت کی مقابع ہے اس لئے ہر شے حضور طبط کے وہدایا و شحا کف بیش کرتی ہے۔ کوئی کسی رنگ میں کوئی رنگ میں ہرا یک کا اپنا ایک طریقۂ کارہے جیسا کہ القد تعالی نے فرمایا

كل قد علم صلوة وتسبيحة. (بإرد١٨)

اور بحکم حدیث جوشے اللہ تعالیٰ کی بینے اور اس کاذکرکرتی ہے وہی اللہ تعالیٰ کے حبیب عظی کاذکر بھی کرتی ہے۔ کماقال تعالیٰ اذا ذکرت ذکرت معی

# عقيدة اهل سنت

ابل سنت كاعقيده ہے كہ جماوات كے اندرشعوروقهم وغيره ان كے لائق ہے۔خلافاًللمعتز لداورمعتز لدنے فلاسفد كى : تقليد كى ہے درند قرآن مجيداورا حاويث مباركه كى نصوص اورتصر يحات كاا نكار ندكرتے۔

# قرآن مجيد

(١)وان من شنى الايسبح بحمد ربه ولكن لا تفقهون تسبيهم (چرودا)

(٢)كل قد علم صلوة وتسبيحة. (بإر١٨)

(٣)سبح لله مافي السموت وما في الارص ( يرو ١٨)

ال قتم كي متعدد آيات قرآن مجيد مين موجود بيل-

علی ءکرام فرہ نے بیں کہان کی رتبہج قالی ہے حالی نہیں حقیقی ہے نہ کہ مجازی ۔ صاحب روح المعانی رحمۃ القد تعالیٰ عدیہ ادر علامہ رازی رحمہم القد تعالیٰ نے عقلی اور نفقی دانا کل ہے ٹابت فرمایا کہ معتز لہ فلاسفہ کے نقش قدم پر چیتے ہیں فلہٰ ذاال کے عقیدہ کا کوئی اعتبار نہیں۔

## احاديث مباركه

اس موضوع کی ہے شہرا حادیث مبارکہ پیش کی جاسکتی ہیں یہاں صرف چند نمونے حاضر ہیں۔

## پتھر بول پڑنے

ا ہ مرابولغیم حضرت ابن عباس رضی القد تعالیٰ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرموت کا ہا وشاہ ور ہار نبوت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہم کیسے ہان کیس کہ آپ القد کے رسول ہیں۔حضور اکرم ایکھائے نے چند کنگریاں وست اقدس میں اُٹھ کیل اور فر مایا

وقال هدا يشهد الى رسول الله تين فسسح الحصى فى يده (ند كسر بدس فى 2) اورفر ما يا كر تكريون الله عنها الله كريون الله كريو

#### نائده

یہ سنگریزے جو جی وتھن ہیں حضور منتی ہے وست اقدی میں آنے سے زیمرہ ہو گئے ہولئے گئے حضور کو پہنچ نئے لگے سنگریوں کانتہج کرنا پرندوں کے اڑنے ہے افضل ہے اور دست اقدی میں ان سنگریزوں کا زیمرہ ہو جانا حضرت مسے عدیہ السلام کے کٹنے روح سے اقوی ہے۔

> ہے لب عیلی نے جال بخش نرائی ہاتھ ش عربے پیٹ میں شے یہ متاق ہاتھ ش

: (۲) مثنوی میں مولا ناروم رحمۃ القد تعالی علیہ نے اس صدیث کونقل کیا ہے کہ ابوجبل مٹھی میں چند کنکریاں لایا عرض کی بتائیے آمیر سے ہاتھ میں کیا ہے فرمایا میں بناؤں یا جو تیری مٹھی میں ہے وہ بنائے کہ میں کون ہوں۔ مختصر مید کہ

لااله گفت الإالله گفت

گوهر احمد سول الله سفت یعنی شکریزوں نے بزبانِ نصبی کلمہ پڑھا جس کی آواز ابوجبل کوبھی سائی دی۔

#### فائده

بیستگریز سے ابوجہل کی مٹھی میں ہتے اس کی مٹھی میں زندہ ہوئے۔کلمہ پڑھنے لگے حضور کو پہچانے لگے حالا نکہ یہاں نہ نفتح ردح ہے نہ تھم ہے نہ حضور نے ان کوچھوا ہے محض حضور کے اشارہ ہے میہ کنگر بول پڑے اور ان میں سے صفات انسانی ظاہر ہو کمیں۔

> عُمریزہ سے ایس بری پوئی ہے نامنوں میں تیا ہے خوز میں ن ہے الام مسلم حضرت جاریز بین عبدالقد ہے دادی میں کہ سیدعا کم ایس نے ارشا وفر مایا

## ان بمكة حجرا كان يسلم على قبل ان العث. ( 🛫 🗝 🗝 🗝)

مكه ميں ايك يقر فقا جو قبل بعثت مجھے سلام كرتا فقاميں اے اب بھی پہيا نتا ہوں۔

# درختوں اور پھاڑوں کا ھدیہ صلوۃ وسلام

اہم ترفدی حضرت موااعلی کرم القدوج بدالکر یم داوی بین کہ ہم مکمیں تصحفو و وقائلة کی طرف رواند ہوئے فيما استقبله حیل و لا شحر و لا مدر الا و هو یقول السلام علیک یارسول الله (بحق سد سفی ۱۳۳۰) تو جو پہاڑاور درخت بھی حضور کے سامنے آیا اس فی اس طرح سلام عرض کیا اسلام علیک یارسول القد۔

غور سیجئے مید پہاڑ، در خت اور ڈھیلے تھش حضور اللہ کے گذرنے سے زندہ ہو گئے۔ سیجھنا، دیکھنا، بون وغیرہ صفات

ثابت ہوا کہ نی تفاقہ جان عالم اوررو بِ کا نتات ہیں جبھی تو حضور اللہ کے گزرنے سے یہ جما دات بول پڑے نہ اصرف بول پڑے نہ اصرف بول پڑے انہ اصرف بول پڑے بلکہ اپنے نبی تفاقہ کو مدیدورو دوسلام پیش کیا۔

# پتھروں اور درختوں کا چلنا

ا ، میرین حضرت اس مدے روایت کرتے ہیں کے جنگل میں حضو روایق نے مجھے فر مایا یہاں تھجور کے درخت اور پیقر ہیں۔ میں نے عرض کیاباں فر مایا

ا مطلق و قل لهم ال رسول الله كن يا مركن الله الله المنظمة و قل للححارة من ذالك. وان ورختو اور يقروب المحارة من ذالك.

حضرت اس مدرضی القد تعالی عند فر ماتے ہیں میں نے حضورہ بیٹ کا تھم سنایا۔ پھر اور ور خت کیجا جمع ہو گئے اور آپ ا نے قضائے عاجت فر مائی پھر مجھ سے فر مایا کدان ہے کہو کہلیجد ہ ہوجا کیں۔حضر مندا سمامہ رضی القد تعالی عند فر ماتے ہیں

والدين نفسي بيده لرايتهن يفترقن حتى عذن الى مواضع هن (عِيم شعليه ١٠٠٠)

مجھاں ذات اقدس کی تم جس کی قدرت میں میری جان ہے وہ درخت اور پھر حضور طاق کا تھم بنتے ہی علیحد ہ علیحدہ ہو کر اپنے اپنے مقام پر واپس چلے گئے۔

#### فائده

بید درخت اور پھر حضرت اسمامہ رضی القد تعالیٰ عنہ کی زبان ہے حضو روایط کا تعلم من کرزندہ ہوگئے ان کا آنا جانا ملنا جانا اور بغیر پیاؤں کے چلنا اور ان کے حضور کے کلام کوسنتا سمجھنا حضور کو پہچانتا آپ کے حکم کی تغییل کرنا۔ بیامور جمارے وجو ک

کی دیل ہیں۔

## دیواروں کا آمین کھنا

ا ہم ابولٹیم حصرت عبداللہ بن مخفل ہےروایت کرتے ہیں کہ حضوطی کے نے حصرت حمز ہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سئے دعا فر ہائی

قما يقى البيت و لا حدل و لا ماب الا امل, وفي روايه، فامنت اسكنة الدار وحو ائط البيت آمين آمين.

تو گھرکے دروازے، اپنیوں اور چو کھٹوں نے تبین ہار آمین آمین آمین کہا۔ (معجمد نصر سب بید مصنی ۔۔ )

#### فائده

حسنور والنظافة نے وی فرہ فی مکان کے دروازہ اور دیوارے آمین کی آواز آئی۔ بیان کی شعور فہم وغیرہ کی دیل نہیں تو اور کیا ہے۔ ابن عسا کر حضرت الس رضی القد تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کے حضور ویافیقة نے چند کنکریاں اپنے مقدس نیا تھ میں اُٹھا کمیں

فسيحل حتى سمعنا التسبيح. ( أنما س بدراسلي ١٠٠٠)

بيك تكريا وفداك تبيج كرف لكيس اوران كي وازجم في-

حضرت الس فرہ تے جیں بیر کنگریاں حضرت عثمان وابو بکررضی القد تعالی عنہم کے ہاتھ میں بھی تعلیج کرتی رہیں جب امارے ہاتھ میں آئیں تو پھر ہم نے ان کی آوازشی۔

## طعام کی تسبیح

ابواشیخ کتاب النظمة میں حضرت النس رضی القد تعالی عنه کی خدمت میں ثرید آیا آپ نے فرمایا بیکھانات بیج کرتا ہے۔ ۔ صحابہ نے عرض کی حضور کیا آپ اس کی تبیج کو جمجھتے ہیں؟ فرمایا ہاں چھر حضور علیات نے فرمایا کہ پنیر کا پیالہ میر سے قریب لاؤ چنانچہ طعام سے تبیج کی آواز آئے لگی اور صحابہ رضی القد تعالی عنہم نے عرض کی

ىعم هذا الطعام يسبح . (خصاص جلداصفي ٥٥)

يار مول التوليك واقعي بيرطعه م توتشيخ كرتا ہے۔

## پھاڑ کی اطاعت

ا ، م بخ ری رحمة القد تع لی علیہ حضرت الس رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ حضورت ابو بکروعمرو

عثمان رضی اللہ تقالی عنہم کے ہمراہ اُحدیباڑ پرتشریف لے گئے۔ بہاڑ مِنے لگا حضور علی ہے فرمایا اٹنٹ علیک سے و صدیق و شہیداں ( نہما کس ببدی منٹے ۵۷)

> اے پہاڑ تھہر جا تجھ پرایک نبی ،ایک صدیق اور دوشہید تشریف فرما ہیں۔ پہاڑ تھم یاتے ہی شہر گیا

ایک طوکر میں احد کا زلزلہ جاتا رہا رکھتی بیں کتا وقار اللہ اکبر ایزیاں

فلاصد بیکا، ماحدرف قدس سره کا بیشعر مجاز پر محمول نہیں بلکہ می پر حقیقت ہے۔ جیسے ہم آپ کے امتی ہیں اور ول اوجان سے آپ پر فدا ہیں اور برمجوب ہے مجبوب ترچیز آپ کے حضور نذرا نہ پیش کرنے کی متمنی ہیں ایسے ہرشے کی تمن ہے کیونکہ وہ بھی ہمری طرح آپ کی امتی ہیں۔ ہملہ ان کے پھول بھی امتی ہوکر نذرا نہ پیش کرہے ہیں لیکن اس حضرت قدس کے سرہ فرہ تے ہیں کہ پھولوں کے ہدایا اور تھی گف ویش کرنا ہمارے تبی پاک سیاتھ کے کمال لاز وال کے سے کوئی برد اامر تبیں ہے اس سے کہ یہاں تو جنگل ویرائے بھی پھول پیش کرنا ہمارے ہیں لیعنی جا نیس قربان کررہے ہیں۔ آخر میں عرض کی کدا ہے اس سے کہ یہاں تو جنگل ویرائے بھی پھول پیش کررہے ہیں لیعنی جا نیس قربان کررہے ہیں۔ آخر میں عرض کی کدا ہے اس سے کہ یہاں تو جنگل ویرائے بھی پھول پیش کررہے ہیں لیعن جا نیس قربان دل باغ بین جا ہے اور میں ہمیشہ سدا کہار ہوجا ویں۔

شکا بھی ہمارے تو ہلائے شیں ہاتا تم چاہو تو ہوجائے ابھی کوہ محن پھول

### حل لغات

#### شرح

ہم ایک معمولی س تڑکا جسے ہلا کمیں تو نہ ہل سکے لیکن اگر آپ جیافتہ جا میں توغم والم کے پہاڑ بھی بھول کی طرح نرم ہوجا کمیں بعنی تمام د کھدر درا حت وسر در میں ہدل جا کمیں۔

#### فائده

اس شعر میں ا، مِ اہل سنت رحمۃ القد تعالیٰ علیہ نے وہ تمام روامات جمع فرما دی ہیں جن ہیں ور تی ہے کہ ہزاروں د کھ و در دبھرے دیراقد س ہرے ضربھوئے قو نہصر ف د کھور دُل گئے جگہ راحت وسرور ہے بھر پور ہوکروا پس ہوئے۔ان روایا ت

- کوفقیر نے کتاب ''بول محقاء مان نہا' میں جن کر دیا ہے۔ تیمرک کے طور پر چندروایا ت ملاحظہ ہوں
- (۱) خیبر کے دن آپ ﷺ نے اپنا لعاب دیمن حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آتھوں میں ڈال دیا تو وہ فور أ "ندر ست ہوگئے گویا در دِچیم مجھی ہواہی ندتھا۔
- (۲) غارِنُور میں حضرت صدیق اکبر کے پاؤں کوکسی چیز نے کاٹ لیا حضو ﷺ نے اپنالعابِ دبمن زخم ہرِ لگایا اُسی وقت در د جاتار ہا۔
- (۳) حضرت رفاعہ بن رافع کابیان ہے کہ ہدر کے دن میری آنکھ میں تیرلگااور وہ بھوٹ گئی۔ رسول الدُه اللَّه عَلَیْ ہے اپنا لعاب دبمن مبارک ڈال دیااور دعا فر و کئی۔ پس مجھے ذرا بھی تکلیف نہ ہوئی اور آنکھ بالکل درست ہوگئی۔
- ِ (٣) حضرت محمد بن حاطب کے ہاتھ پر ہنڈیا گر پڑی اوروہ جل گیا۔رسول النّد علی ہے اپنے عاب مبارک اس پر ڈالا اور وی فرمائی وہ ہاتھ سیجے ہوگیا۔
- . (۵) حضرت عمر و بن معاذبن جموح انصاری کا یا ؤل کٹ گیا تھا۔ رسول انتھائے نے اس پر ابنا بعاب مہارک نگایا وہ اچھ ہوگیا۔ (الا صابہ)
- : (۲) ابوق دہ انصاری بیان کرتے ہیں کے غزوہ و ڈی قر دھرم <u>سے ہیں</u> رسول انتیافیا نے جھے ہے ہو چھا کے تمہارے چہرے : میں مد کیا ہے میں نے عرض کیا کہ ایک تیمر لگا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نز دیک آؤ میں نز دیک ہواتو آپ نے اس پر معاب دبمن مگایا اس زورے جھے بمی تیمرو تلوار نہیں گئی۔ ( سس ہ )

# گونگا بول پڑا

ایک بی بی تر میم ایک الله کی خدمت میں ایک لڑکا ال کی جوجوان ہوگیا تھا۔ اس نے کہامیرے اس بیٹے نے جب بے بیدا ہوا ہوا ہوں اس نے کہا میرے اس بیٹے نے جب سے بیدا ہوا ہے کا منہیں کیا۔ پس رسول التر میں گئے ہے اس لڑکے ہے پوچھا کہ میں کون ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ التد کے رسول ہیں۔ (خصائص کبری جدر اصفی 14)

#### فائده

یہ بیاری اطباءاور ڈاکٹر و ل کے بس ہا ہر ہے لیکن سر کا رہائے گئے نے ایک اثنارہ سے بیار کو ہمیشہ تک کے سئے شفاء پاب فرما دیا۔

(2) حضرت فدیک بن عمر و کی دونوں آنکھیں۔فید ہوگئ تھیں اور وہ کچھ نہ دیکھ سکتے تھے۔رسول اللہ علی نے وم کر دیاوہ ایسے بینا ہو گئے کہاسی برس کی عمر میں سوئی میں وھا کہ ڈال سکتے تھے۔ ( مونب لدنیہ ) (۸) اہ مرازی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت معافر بن عضر اء کی بیوی کو برص کی پیماری تھی وہ رسول التعطیعی کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اپناعصا مبارک اس کے بدن پر پیمیر دیا اس وقت مرض جا تار ہا۔

(۹) حضرت ابوئیرہ کے ہاتھ میں ایک الیک گلٹی تھی کہ اونٹ کی مہار نہ پکڑ سکتے تھے۔رسول اکرم بیانے نے ایک تیر منگوایا اور گلٹی پر پھیر دیا تو وہ فور آجاتی رہی۔

(۱۰) حضرت اس ء بنت الی بکررضی القد تعالی عنبما کے سر پراد رچبرے پر ورم ہو گیا تھا۔رسول اکرم ایک نے اپنا دست شفاء کپڑے پر سے ان کے چبر سے اورسر پر رکھا اور دعا فر مائی اسی وقت درم جاتا رہا۔ ( موں بساند نیہ )

ان بیمار بوں کے متعلق اطباءاور ڈاکٹر صاحبان ہے معلوم کریں کہ گفتی عمیر العلاق بلکہ بعض تو علاج کے قابل نہیں لیکن نبوی شفاء خانے سے بل بھر میں ایسی شفاء یا ئی کہ اس بیماری کے نشانات تک بھی ہمیشہ کے لئے ختم ہو گئے۔

(۱۱) حضرت حبیب بن بیاف ذکرکرتے ہیں کہ میں ایک غزوہ میں رسول انٹھائے کے ساتھ تھا۔ میری گردن پرایک ضرب بند میدالی کی کہ میرا بازوکواس جگہ پر چسپاں بند میدالی کی کہ میرا بازوکواس جگہ پر چسپاں بند میدالی کی کہ میرا بازوکواس جگہ پر چسپاں بند میدالی کی کہ میر ہوگیا تو پھر میں نے اس قتل کردیا جس نے جھے ضرب شد میدالگائی تھی۔

: (۱۲) حضرت عبداللد بن رواحد نے حضور اقدی تیں ہے کے خدمت میں حاضر ہوکر ڈاڑھ کی شکایت کی آپ نے اپنا مہارک ہاتھا سے گھایا ندتھ کے اللہ تعالی نے شفاء دی۔
ہاتھا اس جگہ پررکھا جہاں ور وقع اور وعا فرہ کی۔ ابھی آپ نے دست مہارک و ہاں ہے اُٹھایا ندتھ کے اللہ تعالی نے شفاء دی۔
(۱۳) حضرت جرمد ہو کمیں ہاتھ ہیں کچھ شکایت ہے کھایا کرتے تھے۔ رسول اللہ وقط نے فرمایا کہ داکمیں ہاتھ ہے کھا کہ انہوں نے عرض کی کہ داکمیں ہاتھ ہیں کچھ شکایت ہے جس کے سب سے کھایا نہیں جاتا۔ حضور وقط نے اس کے ہاتھ پر وم کرویا مضرت جرمد کو پھر میر کی دیا ہے۔ اس کے ہاتھ پر وم کرویا مضرت جرمد کو پھر عمر بھر رید شکایت نہ ہوئی۔ (بنی ری مسم مشکو قرب اُسمی مشکو تو باب اُسمید ہے)

شرح

حضورسر دیرے کم میں گئے گئے ہے ہیںنہ مبارک کی خوشبو ہے کئی بھی ایل مسلک کواختلا ف نہیں کیونکہ صحاح کی روایا ہے ہ ٹابت ہے دہن کے لئے خصوصیت ہے خوشبو کے ذکر میں مندرجہ ذیل احادیث کی طرف اثنارہ ہے۔

## عطریوں کا گھر

ا یک شخص نے حاضر ہوکر عرض کی میں اپنی بیٹی بیاہ رہا ہوں میری مد وفر مائے آپ نے فرمایا ایک شیشی اور در خت کی

شنی لا وُ۔وہ لا یا تو حضور سرورِ عالم اللے نے اپنی دونوں کلائیوں سے پسینہ پونچھ کرشیشی بھر دی اور فرمایا کہ بیشیش بیٹی کو دہ اورا ہے کہو کہ بیکٹری شیشی میں ڈیو کرخوشبو لگائے۔ چنانچیڑ کی نے ایسے بی کیااتی دجہ سے اس گھر کی شہرت بھی بیت انظیمین (عطر دالے) ہے ہوگئے۔(خصائص کبری)

صاحب روض نطیف فر ماتے ہیں

يهوح من عرق مثل الحمان له شد تظل الفراني مه تفطر

حضورا کرم آنے ہے پیپند مبارک میں جو جا ندی کے موتیوں کے مشابرتھی خوشبوئے مشک مبکتی تھی کہ حسین عورتیں اس کو بچائے عطرنگاتی تھیں۔

# حضرت انس کا گھر

حضرت انس بن ، لک رضی القد تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ مجھے اپنی والد ہ ماجدہ حضرت اُس سیم رضی القد تعالی عنها سے ترک ورشہ میں جوچیزیں ملیں وہ پیٹیس

(1) ایک ٹی کر میم نفط کی جا در میارک

(۲)ايک پانی کا پياله

(۳)ایکالین

حضرت اُمِ سلیم رضی القد تعالی عنها کے ہاں اکثر نبی کر یم اللے اللہ فرماتے اور وہیں بزول وہی ہوتی تو آپ کو اللہ تعالی عنها ایک شیشی ہیں بھی کر لیق اور واہنوں کو وے وہی اللہ تعالی عنها ایک شیشی ہیں بھی کر لیق اور واہنوں کو وے وہی اور چوکوئی آپ کے بسینہ مبارک کو این جم پرل لیما مرتے دم تک اس کے جم ہے خوشبو نہ جاتی ۔

یعنی اس کے جسم ہے بمیشہ خوشبو آتی رہتی چوعطر دگا ہا ور عمر و غیرہ میں بھی نہ پائی جگہ امام تسطلانی رحمۃ اللہ تعالی عدیہ نے فر دیو کہ میں نے اس بھی نہ پائی جگہ امام تسطلانی رحمۃ اللہ تعالی عدیہ نے فر دیو کہ میں نے اس بھی خوشبو پائی چواس بھی کی اوالہ وہی (میر صفر بن ریم ہوئے کے بسینہ مبارک اور میں اللہ تعالی کا بھی اور ان میں میں خوشبو سوئنگی گئی کے وظال نی صاحب مواجب لدنیہ وصاحب ارشاد الساری شرح بخاری کا بھی نہ دی نہ توشبو سے رہی رہیں پڑھے۔

ز دہ نہ ہے۔ گویا پشتوں تک رسول مبارک تا تھر کے رسالہ ' خوشبو سے رسی '' میں پڑھے۔

مزید حقیق اور سوالات و جوابات فقیر کے رسالہ ' خوشبو سے رسی '' میں پڑھے۔

مزید حقیق اور سوالات و جوابات فقیر کے رسالہ ' خوشبو سے رسی '' میں پڑھے۔

الیوں تنتی کوں م نے آتا کا منت کھول

### حل لغات

لط فت، مؤنث (عربي) پالاین ،عمد گي ، نرمي ،صفائي ، رونق ، تا زگي مزه ،لطف با کچي نکته يبهان صفائي عمه گي مرا د

<u>-</u>

#### شرح

یعنی دل بستہ اور خون کشتہ ہے اس میں خوشبو ندصفائی ہے میں اپنے آقا کے دبمن مبارک کو کیسے غنچہ کہوں اس سئے کہ غنچہ کا مند بند اور اندر ہی اندر میں غم ہے آنسو بہار ہا ہے لیکن میباں بیرحال ہے کہ دبمن مبارک کھاتا ہے تو پھول جھڑتے ہیں خوشبومہکتی ہے لطافت مند چومتی ہے۔

> شب یہ متنی کی جاتی کی شام ہی ہم گئی۔ شاخان سارق کے جزاز میں کرن چوں

## حل لغات

شہن (فی ری ،مؤنث)وہ بخارات جوہوا میں درختوں پر ٹیکتے ہیں ،ادس ۔شوغان بہاری ،موسم بہار میں اپنے جوش جوہن میں اُبھرنے والے۔ جڑاؤ، (اردو، مذکر) جواہرات ہے جڑا ہوا۔

> دندان ولب وزلف ورخ شاہ کے قدائی بیں ور عدن لحل یمن مشک نفتن پھول

### شرح

وندان کی مناسبت سے درمدن اور لب کی مناسبت سے لعل یمن اور زلف کی مناسبت سے مشک ختن اور رخ کی مناسبت سے مشک ختن اور رخ کی مناسبت سے بھول ۔ کی بی عجیب صفت ہے اسے شعراء بی سمجھ سکتے ہیں لیعنی ہمارے مجبوب شرکو بین حقیقہ کے دندان مبارک پر درمدن اور لب اطہر کے لعل یمن اور زلف عنبر ہی پر مشک ختن اور چبر ہُ اقدی پر بھول جان چھڑ کتے ہیں۔ اس سے کہ بداشیہ و بھارتہ کی جمال و کمال کی حامل ہیں کیکن صفور سرور عالم الفظ کی جوالقد تعالی نے حسن و جمال اور کمال کی خش ہاں ۔ کھٹ ہے اس کے بالق بل بداشیاء کے بھی خبیس۔

## دندان مبارک

حضرت قبد پیرسید مبرعلی شاہ صاحب سر کار گولژه شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ عدیہ نے حدیث شریف کی ترجمانی کرتے

ہوئے دندان مہار کہ کے متعلق پنجا کی میں فرمایا ہے

بحص والمنافق أأراه أأراط أأج

یعی حضورسر در ما مرافظ کے دندان مبارک فیدا سے کہ موتی کی اڑی محسوس ہوتے۔ سیدناعلی المرتضی رضی اللہ تعالی عندے مردی ہے

كان رسول الله الله سي مراق الشايا (١٠٠٠ ١٠٥٠)

رسول اکر مرافظة کے دغدان مبارک نہایت تی چکدار تھے۔

حلیہ بیان کرنے والے صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم فر ہاتے ہیں کہ دندان ہائے پیشین کشاوہ اور روشن و تاہوں جب آپ کلام فر ہوتے تو دندان ہائے پیشین میں ہے نور نگلیا و کھائی ویتا۔

بزار (متوفی <mark>۲۹۲ ہے</mark>)وہیمی نے بروایت حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ تعالی عنه نقل کیا ہے کہ جب آپ حک فرماتے تو ۔ ویواریں روشن ہوجہ تیں۔سید ناابن عباس رضی الند تعالی عنه فرماتے ہیں کہ

> افا تكلم رى كالنور يخرج من بيس شاياه. ( ث ت شراس) جب آپ گفتگوفر و تے تو آپ كے دندان مبارك كے درميان سے نور كى برسات لگ جاتى ۔ يعنى جب آپ گفتگوفر و تے تو محسوس ہوتا جيسے موتوں كا ايك ہار جو نيچ ڈ ھلك رہا ہے۔

### لب اقدس

ا م احدرف قدس سره کی طرح حضرت پیرسیدم علی شاه صاحب قدس سره فیاس مضمون کو بون اوافر مایا ب

آپ کے ہونٹ مبارک کوسرخ کہوں یالعل یمن کیکن امام احمد رضا قدس سرواس تثبیہ ہے ہٹ کرعل یمن کوخشور سرور عالم اللہ تھا کے لب اقدس کافدائی کہدر ہے جیں ہاں مرشد گواڑ ہ قدس سرہ نے صرف سمجھانے کے لئے ایسے فرمایا ورندکی بھی مرا دیجی ہے جوا ہ ماحمد رضا کی ہے کہ لیسی کی اس مصطفیٰ عظیمی پر قربان کئے جائیں اور وہ خود بھی قربان ہونے پرنازاں جو نگے ۔عدیرے شریف میں ہے کہ

کان رسول الله سن عادالله شفتین مادالله شفتین مادالله شفتین مادالله شفتین می رکتم می درگان فدا فراس خورس خور می درگان می در این می در ای

## گیسوئے عنبرین

گیسوئے تنبرین کے فضائل و کمالات کے متعلق کتابیں ککھی گئیں جن زلفوں کی تتم اللہ تعالی نے یا وفر مائی اس کے کمال کا کیا کہنان کی قدرو قیمت جیسے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بھی دیگر کون کیا سمجھے۔

# بيانات صحابه كرام رضى الله تعالى عنهم

(۱) حسرت بند ،ن الی ہالہ رضی القد تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا سراقد س اعتدال کے ساتھ بڑا تھا۔ آپ کے ہال مہارک خمدار نتھان میں اگر خود ، تک نکل آتی توریخ ویتے ورند خود ما تگ کے لئے تکلف ندفر ماتے۔

يجاوز شعره سحمة اذنيه اذاهو وفرة

آپ کے بال مبارک جب لیے ہوتے تو کا نول کی لوے ذرایعے ہوجاتے تھے۔

۔ (۲) حضرت براء بن عازب رضی القد تعالی عند آپ کا حلیہ مبارک بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کد آپ کا مبارک قد میں نہ تقدادر

میں نے مخلوقِ خدامیں سرخ ہے میں آپ ہے بڑھ کر حسین کوئی نہیں دیکھا آپ کے بال مبارک اور زلفیں کاندھوں کو چوم رہی ہوتیں۔

> حفرت براءرضی اللدتغالی عند جب بھی بدیمان کرتے ماحدت مه قبط الاصحک (۱۴۰۰ مالی سنج ۳۳۳۹)

> > توبیان کرنے کے بعد ہمیشہ سکراویتے۔

(٣) آپ ہے تیسری مروی روایت کے الفاظ ملاحظہ ہوں

مار ایت میں دی لمة احسن فی حلة حمر ا من رسول الله شيئ له شعر يصر ب مسكسه (اين) ميں نے سرخ چيہ پہنے كانوں كى لوے نيچ زلفوں والا آپ ئير ھرحسين نہيں و يكھا۔ آپ كى مبارك زلفيس كاندھوں كو

چوم ربی ہوتیں۔

(۵) سیدہ یا تشرضی القداند کی عنب آپ کے مقدس بالوں کے بارے میں فرماتی میں

كان شعر السي على فو ق الوفرة و دون الحمة. (رواه الوواؤو)

آپ کے ہول ہورک کا نوں اور دونوں شانوں کے درمیان تھے۔

(۲) سیرنافی روق اعظم رضی القد تعالی عنه بیان کرتے ہیں

كان رسول الله الله في ذاو فرة. (الن عماكر)

آپ کے ہال مبارک کا توں کی او تک تھے۔

#### فائده

آپ کے مہارک ہالوں کے بارے میں احادیث میں تنین الفاظ استعمال ہوئے بیں (1)وفر ق (۲) کمیۃ (۳) ہمیۃ ان ہرا یک کاعلیجدہ علیجدہ منہوم ہے۔

جمعة : ايسيال جوكائدهول كوچهور هيجول \_

وفرة: \_اليے بال جوكانوں كى لوتك ہوں \_

المة زايس بال جوكانول سينج مول مركاندهول كوندچوكي \_

### سواز

ان مرویات میں بظاہر تعارض ہے یعنی بعض صحابہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کے بال کا نوں تک تصاور بعض بیان : : : کرتے ہیں کہ کا ندھوں تک تھے۔

### جواب

ان میں کوئی تعارض نہیں اس کے کہ میر مختلف او قامت کے احوال بین یہی وجہ ہے کہ ایک ہی صحافی نے مختلف احوال بیان کئے ہیں۔

حضرت قاصٰی عیاض ان احادیث میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں

ان دلک لاحتلاف الاوقات فکان اذا ترک تقصیر ها معت الماکب و اذا قصرها کانت الی الاذن اوشحمتها او مصفها فکانت تطول و تقصر محسب ذلک ( س م مار بعد استم ۱۸)

ر مختلف احوال کابیان مختلف او قات کی وجہ ہے ہے عدم حجامت کی صورت میں کا ندھوں تک بھنے جاتے اور حجامت کے بعد

کانوں کی لویداس کے بیٹیے تک ہوتے اس انتہار ہے بھی بڑے اور بھی چھوٹے ہوتے۔

#### نائده

ہو ہا تا ہے کہ بیال سی کے بیر بھی میہ فرق ہو جاتا ہے کہ بال مبارک میں جب رسول خدات کی سی کی کھا کرتے تو زلفیں پاک کا عمرہ میں کو س کر تنیں ور نہ چونکہ بال تھنگر یا لیے تھے اس لئے سمٹ کر کان کی لوتک یا اس کے پچھاو پر رہتے اس سئے سی بہ کرام میں جس نے جس حالت میں و یکھا آپ کوائی ہیت ہے بیان کیا۔

# وراثت صحابہ کرام اہل سنت کے نام

اور کبھی شبندروز مصروفیات کی وجہ ے زلفیں بڑھ کر مبارک شانوں کو چھونے لگتیں تو وہ فرط محبت میں جھوم کر آپ میں ہے کوزی جمعہ ( کا مرحوں و چھونے و ن زغوں و ل) پکارتے۔

آئی جولوگ حضو و دفیق کے زلف ورخسار کی ہائے کرنے والوں پرطعن کرتے ہیں۔ان کے سے غور کا مقام ہے کہ عمل ان لوگوں کی سنت ہے جنہوں نے برا فاراست آقائے دو جہال تفاق کی صحبت سے فیض پایا۔اگران چیزوں کے بیان کا اسلام میں کوئی درجہ یا مقام ندہوتا تو آپ تفاق اس چیز کی ہرگز ا جازت ندد ہے۔

یو مو کے نہاں جو گ تاب ران شے میں اور دن کے این مجول اور دن کے میں جاتے اسپول کے مان مجول

### حل لغات

بو(فاری) مہک۔نہ ں(فاری) جھپا ہوا۔ تا ب (مؤنث ، فاری) روثنی ، چیک۔لو (بغم لام)ار دو ،گرم ہوا جو گرمی کے موسم میں چلتی ہے۔

### شرح

محبوب خدا القطاقة کے چبر وَ انور کے سامنے تم م حسینوں کے حسن و جمال کی تا با نیاں مبک بن کر تم ہو گئیں اوران کے دبن جو پھول کی طرح خوشہوںا ک تھے۔مجبوب کر پم اللہ کے خوشہو کے بالقابل گرم ہوا کی طرح بن گئے۔

# شارح بخاری رحمة الله تعالیٰ علیه کی گواهی

جہ رے بڑ ویک تمام مخلوق ہے میہاں تک کہ ملائکہ کرام ہے انبیاء کرام افضل اور مکرم تر ہیں اس معنی ان ہے بڑھ کر اور کون حسین ہوگالیکن ان کا حال ثمار ہے بخاری امام احمد قسطلانی ہے بنینے

الدرح في بوده كل بود و الطوى تحت منشور اية كل اية لعيره و دحلت الرسا لات كلها في سلب بنوة و النوات كلها تحت لواء رسالة (مع يبند المقره ١٠٠٠)

۔ نو نورمجمدی میں تمام انوار مندری ہوگئے اور تمام انبیاء کے معجز ات وآیات حضور کے دفتر آیات میں لیٹ گئے اور تمام رسالتیں سلب نبوۃ مصطفوریہ میں آگئیں اور تمام نبوتیں لوائے رسالت مجمد بیدمیں داخل ہوگئیں۔

# إسيد محمود آلوسى رحمة الله تعالىٰ عليه كا بيان

سيرمحمووآ لوى رحمة القدتعالى عليها بي تنسير ميس لكھتے بيس

# انبياء عليهم السلام مين فيض مصطفى عبولتم

## 

ہوں یار گنہ ہے نہ مجل دوش عزیزاں نشر مری نعش کراہے جان چمن مجمول

### حل لقات

یار (فاری) بوجھ، اسہاب وغیرہ ۔ جَبِّل، (عربی) (نفتح اول مبسر ثانی) شرمندہ لِنعش (عربی مؤنث) تا بوت، ارتفی۔ دوش، کندھا،مویڈ ھا۔عزیزاں،عزیز کی جمع۔

## شرح

میں گنا ہوں کے بوجھ سے بڑیوں کے کاندھے پرسوارشرمندہ ہوکر آر ہا ہوں۔اے مجبوب کریم منطقہ میری لغش کو ش وفر ہا۔ای عقبید ہ اہل سنت کے مطابق کے قبر میں حضور سرور عالم ایکھیے کی زیارت ہوگی اور آپ کی نظر کرم جس پر پڑگئی اس : کابیڑ ایار ہوگا۔

## احاديث سوالات منكرين

قبر میں پہنچتے ہی تکبیرین سوالات کی بو چھاڑ کر دیں گے لیکن نبی پاک مطابقہ کی مہریا نی ہوگئی تو وہ منکر نکیر نہیں بلکہ مبشر وبشیراور مشفق ومہریان ہوں گے۔

حصرت تعلیم ترفدی رحمة القد تعالی علیه فرمات بین که دوال کرنے والے فرشتوں کوفنا فی القیمر اس سے کہاجا تا ہے کہ

ان کے سوال میں جھڑ کیاں پوئی ہوتی بین اوران کی عادت میں بختی ہے اورانہیں منگر نکیراس لئے کہاجا تا ہے کہان کی شکل و

صورت انس نوں سے ملتی جلتی نہیں اور نہ ہی فرشتوں جو پایوں اور کیڑے مکوڑوں سے بلکہ ان کی صورت کچھ بجیب ہی ہے

لیکن القد تعالیٰ نے ان کواہل ایمان کے لئے ہا عشیمز سے واحز ام اور وجہ بصیرت بنایا ہے جبکہ بیر منافق کے سئے ہا عش پر وہ

وری ہوگا۔ (شرح الصدور مار دوصفی کے ا

حضرت ا، م جلال الدین سیوطی رحمة القد تعالی علیه ای جگه شرح الصدور بیس لکھتے بیں که ابن یونس رحمة القد تعالی علیه جو ہمارے شافعی مسلک سے تعلق رکھتے بین انہوں نے فرمایا کہ مومن کے پاس آنے والے فرشنوں کانا مہشر و بشیر ہے اسی خصوصی توجہ کے لئے ا، م احمد رضہ قدس سرہ نے برمومن کو ورس ویا کہ وامن مصطفی علی تھی م لواور انہیں اپنی پریش نیوں بیس اپنا مشکل کشہ بنالو پھر دیکھناو و محکر وکمیر جمن کانا م من کرول بل جاتا ہے وہ مبشر بشیر بن کرتشر بیف لا کیں گے۔

#### أعجوبية

لوگ حضور سرور ، لم النظافی کی قبر میں زیارت کے مسئلہ سے شرک کے خطرہ سے گھبراتے ہیں لیکن انہیں معموم ہوما چاہیے کہ بیہ مشکر نگیر ہمارے نبی کر پہر نظافی کے اونی مرید ہیں تو پھر کیوں نہیں سجھنے کہ اونی مرید تو قبر میں آسکتے ہیں تو پھر مرشد بھی تشریف لاسکتے ہیں۔

## تكبيرين كاتصرف

حضرت اوم جلال الدین سیوطی رئمة القد تعالی علیه شرح الصدورصفی ۱۳۸ میں فروائے بیں که اوام قرطبی رئمة اللہ علیہ شرح الصدورصفی ۱۳۸ میں فروائے بیں کہ اور اللہ بی سیوطی رئمة اللہ بی علیہ بی وقت میں تمام مخلوق کو آواز دیں گے تو برخض یمی سیمجے گا کہ بین خصب صر دو ل کو مجھے ہے اور القد تعالی ایک دوسرے کے جواب شنے سے مردول کو منع کر دیگا۔

اللہ الما مجھی شیدائی ہے اس ماخن یا کا اتنا بھی مد تو یہ نہ اے جہنے کہن بھول

### حل لغات

شیدائی (فیرس، ندکر) فریفته ہونے والا۔ جرخ کہن، فلک کالقب پھول، امراس پر پھولن بمعنی اترا تا، خوش ہونا · لیکن یہاں نبی ہے کیلفظ نیضر درست شعری کی وجہ ہے پہلے آگیا ہے۔

### شرح

فلک پر جب پہلی کا جاند چڑھتا ہے تو وہ گویا امرا اتا ہے ہم مجھ پر ایسامجوب ہے کہ جس کی مثال نہیں۔ امام احمد رضا قدس سرہ نے کہا اے جر نے کہن اپنے محبوب کر پہلیات کے بائے ماز کے ماخن مہارک (مانن مہرک ہوں ک<sup>و</sup>فل میں ہے ) پر فریفنڈ ہے۔

اے چرپنے کہن اب بتا کہ ہمارے محبوب ہیں گئے کے بائے ناز مبارک کے ناخن کے مقابلہ تیرے نور ہلال کی کیا حقیقت ہے بلکہ تو اپنے محبوب مدنو ہے بو بچھ کہ وہ میرے مجبوب کے بائے ناز کے ناخن مبارک کے حسن و جمال پر نثار

ہونے کو تیار ہے۔

#### 475

اہ م احمد رضا قدس سرہ نے فلک کو جہ نے کہن میں اشارہ فرہایا کہ جب ہے تو اے فلک پیدا ہواتو مدنو کو دیکھ کر اتر ارہا ہے لیکن تیری سرری زندگ کے تمام مدنو میر ہے مجبوب بھٹے کے حسن و جمال پرسو جان ہے قربان ہیں۔ جہ رے محبوب کر پیم تفظی کے ناخن مبارک کے حسن و جمال کے مقابلہ کی تو دور کی ہائے ہے ان کواس پر نچھاور کیا جائے تو تیرے انہی تمام مدنو کوالٹ فخر ہوگا کہانیں آتا ہے کر پیم تھے تھے کے ناخن پر نثار ہونے کاموقع نصیب ہوا۔

# صحابه کرام رضی الله تعالیٰ عنهم کی سنت سے استدلال

ا مام احمد رضافتدس مرہ کا بیاستدانا ل سید ناامیر معاوید رضی الله تعالی عند کی وصیت ہے جے جمام مورخین ،ا مبداید ونہا بید ، ابن کثیر وابن خلعہ ون وابن اشیر وغیر ہ نے ذکر کیا۔ چنانچیہ حضرت علامہ عبد العزیز پر ہاروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبراس شرح شرح عقائدا ہے رسالہ الناہیہ من ذم معاوید میں تحریر فرماتے ہیں کہ

## حضرت امير معاويه رضى الله تعالىٰ عنه كي وفات كا قصه

مولف مشکو قشریف لکھتے ہیں کہ ان کی وفات رجب میں دشق میں ہوئی اس وقت آپ کا س مبارک چوہتر برس قف آخری عمر میں آپ کولقوہ ہوگیا تفا اور وہ آخری عمر میں فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں قریش کے ایک عام فرد کی حیثیت ہے ذکی طوی میں رہا کرتا اور اس حکومت وسلطنت کود کھنے کی نوبت نہ آتی۔ان کے پاس حضور نبی پاک عیف کا ایک تہبند مبارک ایک جیا دریا ک اور ایک کردہ شریف اور پھھا خن اقدی اور موے مبارک تھے۔

آپ نے دصیت فر ، ٹی کہ جھے حضورا کرم ہونے کی تمیص میں گفتانا اور آپ کی حیا دروں میں لیٹینا اور میرے ناک کے نقفوں اور تجدہ کے اعظ ءادر میری ہا چھوں میں آپ کے ناخن اقدی اور موئے مبارک رکھ دیتا پھر جھے ارتم الراحمین کے حوالے کر دیتا۔

### اسن وفات

سیدنا امیر معادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر و فات بعض مورخین نے اس سال بعض نے اٹھاسی سال بعض نے بیاسی سال کھی ہے۔

> ائیوفازہ علمہ کرہ مدینہ کا جو ہے گئ تجھے سے موے جورن ٹال قیامت کی کیجین کیجول

### حل لغات

غازہ (فاری ، مذکر )ایک تنم کاخوشبو دار پوڈر۔ ملا (اردد ) بالفتح ماضی از مینا۔گر د (بالفتح مؤنث ) غبار ، را کھ، دھول ، بے اصل بے حقیقت بیباں پہلامعنی مراد ہے۔نکھرے ہوئے (اردد مفعول) از نکھرنا بمعنی نہایت صاف تھرار تگ درد پ والا۔ جوہن ، مذکر ہندی اٹھتی جوانی۔ پھبن (ہندی ، مؤنث ) سجاد ہے ،خوبصور تی ، زیبائش۔

### شرح

پھولوں نے مدینہ پاک کی گر دو غبار کا پوڈر چبرے پر ملا ہے تبھی تو ان کی اُٹھتی جوانی کے نکھار میں غضب کی خوبصور تی اور زیبائش ہے بینی پھول فطر تی طور پرخوشنمااور ول بھانے والے میں لیکن جب انہیں مدینہ پاک کی گر دوغبار چبرے پر پوڈر کی طرح ملۂ نصیب ہوج ئے تو پھران کی خوبصور تی کا سال پچھاور ہوتا ہے۔

# مدینے کی گردو غبار

ید مبالغه آرائی نبیل بلکه حقیقت ہے کے حضور سرور عالم اللہ فیصلے نے مدید پاک کی گردوغبار کی بہت بردی فضیعت بیان؛ فرو ئی ہے جسے فقیراسی شرح میں تفصیل ہے وض کر چکا ہے۔ حضورا کرم ایک نے فروایا

والدي نفسي بيده أن في عبارها شفاء من كل داع. ( قرسة وفي، )

مجھاس ذات کی تم جس کے قبضہ میں میری جان ہے دیا گے کی خیار میں جریماری کی شفاء ہے۔

## عجيب واقعه

حسنورسروری الم اللغظی غزد و گرجوک ہے والپس تشریف لائے راہتے ہیں آپ کووہ لوگ ملے جو جنگ ہیں شامل نہ جو سکے ان کی آمد ہے غبارا ژبی تو ایک سی بی نے غبار کی وجہ ہے مند ڈھانیا یا تاک چھپا یا۔ حسنورسروری الم اللغظی نے اس کے چیرہ یا ناک ہے گڑا بٹ کر فد کورہ بالا ارشا دفر مایا۔ ( نارستا و فی ، )

مزیدتشری حکایت بزاد غیرہ فقیری کتاب المبوب مدینا امیں ہے۔

# قر آن مجید سے استدلال

اعلی حصرت قدس سرہ کے تجزید پہ قربان کدایک ایک مصرعہ میں علوم کے دریا بند کرتے چلے جارہے ہیں۔اس میں منگر کو یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ مدینہ پاک کی غبار تو بردی قد رومنز است والی ہے اللہ تعالی نے مدینے والے مجبوب کے غلاموں کے گھوڑوں کے قدموں سے اڑتی ہوئی غبار کی بھی قتم یا دفر مائی ہے۔

و العديت صبحاً ٥ فالموريت قدحاً ٥ فالمعيرات صبحاً ٥ فاترن به نقعاً ٥ فوسطن به جمعاً ٥

قتم ان کی چودو ڑتے ہیں سینے ہے آواز نگلی ہوئی پھر پھروں ہے آگ نکا لئے ہیں ٹُم مارکر پھر میج ہوتے تارائ کرتے ہیں پھراس و فت غبراُڑاتے ہیں پھر دشمن کے پچ کشکر میں جاتے ہیں۔

#### نائده

حضرت صدراالا فاضل مولانا تعیم الدین صاحب رحمة الله تعالی عدیه فرماتے میں که مراد ان سے غازیوں کے گھوڑے میں جو جہاد میں دوڑتے میں تو ان کے سینوں ہے آوازیں تکلتی میں اور غباراڑتی ہے جب پھر ملی زمینوں پر چستے میں۔

> گرمی بیہ قیامت ہے کہ کائے ہیں زباں پ ببل کو بھی اے ساتی صببا و لبن پھول

#### حل لغات

کانے، کانٹا کی جمٹ ہے(بندی ، قدکر) سولی چھوئی تر از و ، چھلی پکڑنے والانوک داراد زار پنجے کی شکل کااوزار جس سے انگریز اور انگریز کی تبذیب کے دلداوہ مسلمان وغیرہ گوشت وغیرہ کھاتے جیں ، کھٹکا، نہایت دبلا گھاس اُٹھائے کا ایک اوزار ، ریل کی لائن تبدیل کرنے کا آلہ ، زبان کا کھر دراین ، یباں یبی معنی مراد ہے ۔ صببا (عربی مؤنث) سرخ شراب سفیدا گور کی شراب لین تبدیل کرنے کا آلہ ، زبان کا کھر دراین ، یباں یبی معنی مراد ہے ۔ صببا (عربی مؤنث) سرخ شراب سفیدا گور کی شراب لین دبی کو کہتے ہیں ، دو دھے کے سئے صیب ہوستے ہیں۔ بیسا ہوں کے سئے صیب ہوستے ہیں ۔ دو دھے کے سئے صیب ہوستے ہیں۔

### شرح

یہاں بنبل سے خودا، ماحمدرف قدس مرہ و دیگرعا شقانِ رسول قطاق مرادیں لینی قیامت کی گرمی اور تیش زوروں میں بیال سے خودا، ماحمدرف قدس مرہ و دیگرعا شقانِ رسول قطاق مرادیں لینی قیامت کی گرمی اور تیش نہوگا ہوگا اور اہل محشر کی زبانیم بیال سے کا نے کی طرح ہوجا کیں گی اور وہاں پانی کہاں حوش کے سوا پھی بھی نہیں ہوگا اور حوش کو تیس کے جو اور اس حوش سے تھیکتے جام و ہی بیس کے جو غلاء بن مصطفی علیق ہیں دوسرد ل کوتو دیکھنا تک نصیب نہ ہوگا۔

# قرآن مجيد

انا اعطيناك الكوثر(سورة كورم أيت)

ہم نے آپ کوکٹر (یابیثار خدیاں)عطا کیں۔

شان حوض کوثر

نی پاک سیکھیا گئے نے فرہایا کہ ججھے وہ حوض کوڑ ملا ہے جس کے برتن ستاروں کی تعداد میں بیں۔ (جواہرالیجا رجلد اصفحہ ۹۶ اُر دو)

#### نائده

حضور نبی پوک الفظافی کا عمی و سعت ند بھو لئے کہ آپ ستاروں کی گنتی بھی جائے ہیں اور حوضِ کوڑ کے پیالوں کی تعداد بھی ۔حوضِ کوڑ کا پونی میٹھا تنا ہے کہ شہد ہے بھی زیا دہ اور گاڑ ھاا تنا ہے کہ دو دھ بھی زیا دہ جوایک ہار پٹے گا پھر زندگ تھر دہ بھی بھی پیاسمانہ دوگا۔

#### فائده

ہر نبی علیہ السال مرکون عطا ہوگاہ ہ اپنی امتوں کواس سے یانی بالا کیں گے لیکن حضور علیہ کا حوض سب سے بردا ہوگا اس سے اس کا نا مبھی کورٹر ہے یہی سب سے افضل واعلی اور لذیذ ہوگا۔ ( مرق سے ٹرٹ مستقد ہو) ہے کون کہ گریہ کرے یا فاتحہ کو آئے بیکس کے افھائے ترمی رحمت کے مجمران مچلول

## حل لخات

گرید، رونا، زاری، فاتحی قرآن مجید کی پہلی سورت کیکن یہاں عرفی مراد ہے جوابل سنت بیں مروی ہے کہ میت کی فوسید گی کے بعداس کے اہل خاند کے پاس جا کرتعزیت کرنا اور میت کے لئے بخشش کی دعا ما نگانا اور اس کے ایصالی ثواب کے نئے خیرات وصد قات کرنا ۔ بھرن، زور کی ہارش، بھا دول کی ہارش۔

#### شرج

کوئی ایہ ہے جوغریب بیکس کے لئے خبرخوائی کرتے ہوئے تیری رحمت کی بارش کے پھول لاکر وے تا کہ میں ابدی راحت وسکون یا وَل اس لئے عاشق کوسکون ماناہے تو محبوب کے ذکر ہے۔

## اعلیٰ مضرت کی تائیدیں

جب آدم عنیہ السلام زمین پرتشریف لائے تو محزون دمغموم تھے۔ انٹد تعالیٰ نے جبرائیل عبیہ السلام کوفر مایا کہ انہیں اذان سناؤجب آدم علیہ السلام نے اوان ٹی تو سکون ملاءعرض کی یاانٹد (حسن ) محمد علیہ کون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایاوہ تیری اولا دے میں۔ان کی ثنان میہ ہے کہ وہ نہ ہوتے تو کچھنہ ہوتا۔

## انسانوں کے علاوہ

اہل آس ن تو کیا آس ن بھی خوش ہے جھوم اُٹھا۔ قرآن مجید میں ہے وانہ ہو اضحک

علامد ننغى عليدالرحمة فرمات بين

اضحك السماء بعد وجه اكيها

يعن الله تع لى في تريم الله و المان ير لي جاكر المان كوفوش عد بسايا ( الزبية اب ال

جبر مل علیہ السلام بہشت میں گئے و یکھا کہ ج لیس ہزار براق ریاض جنت سے کھارہے ہیں۔ان کی پیشا نیوں پر مکھ ہے "لاالسہ الا السلسہ مسحد مد و سول اللائا میں سے ایک براق ایسا بھی و یکھا جوہر جھکا کررور ہا ہے اوراس کی ''منگھوں سے بکٹرت'' نسو بہدرہے ہیں۔حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دریافت فرمایا تو اس نے جواب دیا

يا حرائيل الى سمعت مداربعيل الف سنة اسم محمد في قلوق في قلب محبت صاحب هذا لاسم وعشقه.

اے جبرائیل جالیس بڑار برس ہوگئے ہیں میں نے اسم محروق ہیں اس نام مبارک کاسٹا تھ کہ اس صاحب نام کے عشق ومجبت نے م عشق ومجبت نے میرے ول کووارفتہ کر دیا۔ کھانا پینا سب بھول گیا" و احتسر فست بسار العشق بینی اب توعشق یار کی آگ میں جل چکا ہوں اوراب تو بیحال ہے

چه مے پرسی زمن حال دل غم دیدهٔ ات چوں شد

جبر بل علیہ السلام نے فرہ یا ''اسا او صلک بمعشو فکتین میں تھے تیرے اس محبوب کی طرف پہنچ تا ہوں۔ اس براق کو بنا ہے کر جبر میل امین نی کر پم سفی کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ ( نزمیۃ ) ول غم مجھے گھیرے بیں خدا تھے کو وہ چیکائے موری تربے فرمن کو سیخ تیری کرن بجول

## حل لغات

خرمن، کھلیان ،انائ کا ڈھیر۔کرن ،روشنی ،شعاع۔

#### شرح

اے دل تھے دل غم دالم نے گھیرر کھا ہے خدا تھے ایس جبک دے کہ پھر تیری خرمن کے آگے سورج ایک معمولی کرن

ان جائے۔

## حديث جابر رضى الله تعالىٰ عنه

و ہی جسے ہرتحدث نے اپنی تھنیف میں نقل کیا یہاں تک کہ منکرین کمالات ِ مصطفی علی ہے گئیم تھ نوی نے شر الطویب میں لکھا ہے جس کا خلاصہ ملاحظ ہو۔

اہ م بخاری نے سند سیجے سے حضرت جاہر بن عبدالقد انصاری رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہا ہے رہ ایت کی ہے کہ حضرت جاہر فرماتے ہیں میں نے ایک روز حضور طبط ہے کی خدمت میں اس طرح عرض کی یارسول النتر اللّٰ عیرے ماں ہا ہے آپ پر قربان ہوں جھے بتا کیں وہ کون تی چیز ہے جسے القد تعالیٰ نے تمام چیز و ل سے پہلے پیدا فرمایا۔

آ قائے کا نئات نی کر یم الفظ نے فرہایا اے جابر بیشک القد تعالی نے تمام اشیاء سے پہیے تیرے نی کے نور کوا پنے نور سے پیدا فرہ یو۔ پھر وہ قدرت البید سے جہال القد تعالی کومنظور تقاسیر فرما تار ہائی وقت ندلوح وقلم تھا ندانسان تھا۔ پھر بجب خداوند تعالی نے مخلوق کو پیدا فرمانے کا ارا وہ فرمایا تو اس نور میں شعاعیں درشعاعیں بردھتی گئیں اور وہ مزید شعاعوں بیس تقسیم ہوتی گئیں یہاں تک کے کئات کا وجو د ظامر ہوگیا۔

#### فائده

اس تقتیم میں ہے ایک کرن نصیب ہوئی۔ اس لئے اعلیٰ حصرت قدس سرہ کا اس طرف اشارہ ہے کہ محبوب کریم تعلیق کے لطف وکرم اور دل میں نگا ہُ تلطف ہوتو پھر سورتی تو اس جبوہ کی ایک کرن ہے ہی۔

کیا بات رضا اس چنتان کرم کی زہر اکلی ہے جس میں حسین اور حسن پھول

## حل لغات

ز ہرا،سیدہ فی طمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ہے۔ کلی ، بن کھلاء پھول۔ کلی غنچ یہ

### شرح

اس ہوٹے کرم کا کیا کہنا کہ جس ہاٹ کاغنچے سیدہ فاطمہ اور اس کے پھول حسنین ہوں ( یضی اللہ تعدی عظمت کے اہل اسلام تو نہصرف قائل بلکہ ان کے اسماء کر ہمرس کر بھی عقیدت کے بھول ٹچھا ورکر تے ہیں لیکن عیس ئیوں کوشلیم کئے بغیر جارہ نہ دہا۔

مردی ہے کہ جب مقابلہ کے لئے حضور سرد رعالم الفظاف اس تورانی کنیہ کومیدان میں لائے تو عیسائیوں کے باور یوں

# نے اپنے حوار ایوں سے کہ کہ درانی کنبہ وہ ہے جس سے مقابلہ ہمارے لئے تباہی کاموجب ہے۔ فضائل

#### مديث ا

طبرانی سند صحیح حضرت عبداللندین عباس رضی الله تعالی عنبما ہے مروی ہے کہ رسول الله علی فیا نے حضرت بنول رضی الله تعالی عنبا ہے فر مایا

ان الله تعالى غير معذبك ولا ولدك.

ب شک اللہ تعالیٰ نہ تھے عذا ب فرمائے گانہ تیری اولا وکو۔

: (۲) ابن عسا کررشی اللہ تعالیٰ عنه حضرت عبداللہ بن مسعو ورضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے راوی میں کہ رسول اللہ عظیمی فرماتے میں

الما سميت فاطمة لان الله فطمعها وذريتها عن الباريوم القيمة

. فاطمداس سے نام ہوا کالتدعز وجل نے اسے اور اس کی نسل کورو زقیامت آگ ہے محفوظ فرمادیا۔

. (۳) قرطبی آیة کریمه "ولسوف بعطیک رمک فتوصی تفییر مین حضرت جمان القرآن رضی القدت فی عشد : ناقل مین کدانهول نے فرمایا

رصاه محمد على الله المحل احد من اهل بية المار

الله عزوجل نے حسنوراقد سی منطق کے حراصی کرویے کا وعدہ فرمایا اور محدوق کی رضا اس میں ہے کہ ان کے اہل بیت ہے۔ کوئی دوز خ میں نہ جائے۔

#### فائده

اس میں بھی اہل بیت کے عموم میں سیدہ فاطمہ رضی القد تعالیٰ عنہا کواولیت حاصل ہے کہ اہل بیت میں آپ کواعلی مقدم حاصل ہے بلکہ بعض سوائے تمام انبیاء کیبیم السلام کے سب سے سیدہ فاطمہ رضی القد تعالیٰ عنہا کوافضل مانا ہے۔ چنانچیہ علامہ ......احد ل رحمة القد تعالیٰ علیہ النص سے النبر قاصفہ سم میں لکھتے ہیں

ودكر الامام علم الدين العراقي رحمة الله تعالى عليه شارح المهذب ان فاطمة و احاها الراهيم افضل من الخلفاء باتفاق.

ا مام عراقی علم الدین شارح مہذب نے سیدہ فاطمہ اوران کے بھائی سیدنا ایرا ہیم رضی امتد تعالیٰ عنہما کوخلفاء ہے بھی انفل کیا۔ اورا، م، مكرهمة القدتع في عليه عليه علم الع طرح منقول ب چنانچ كتاب مذكور سني ١٨٠١ ميس بك

ويقل عن مالك اله قال لاافصل على التفعةاليبي شيخ احدا

اه م و مك رحمة القد تع في عليه عنقول بي كبالبفعة التي الله عنه القريمة

علامهاهد ل رحمة القدت في عليهاس كتاب مُدكور مين وجها فضليت لكهت مين

ولعله سالنظر لما فيها من النفعة الشرايق كاروكرت بوئ فرمات بين كه وعليه فلا احتصاص

لفاطمه واحيها بدلك بل حميع اولادها افصل من الحنفاء الاربعة

امید ہے کیان کی وجہا فضلیت مفعۃ النبی تفظیم ہونا ہے کہ میدووتوں سیدہ فاطمہ وسیدنا ابراہیم نفعۃ اننبی ہیں۔

اس قاعدہ کو ،ن بیا ج ئے تو پھرا فضلیت میں سیدہ فاطمہ اور سیدنا ابرا ہیم رضی امتد تعالیٰ عنہما کی کیا شخصیص ہے پھرتو حضور سرورے لم اللے کے تمام اولا وخلف عار بعد ہے فضل ہوئی اور بیقول کسی کا بھی نہیں۔

## مختصر تعارف

## خاتون جئت رضى الله تعالى عنهما

فاتون جنت کانام فاظمہ ہے اور بدخاندرسالت میں روشن ہوئی۔اس کی کرنیں، شعاعیں اتی تنوع ابدی جمیل و پرتورتھیں کدان کے کئی نام ہوگئے جوآت بھی تاریخ کے صفحات میں اس کی خوبیاں اور کردار کے مختلف جگمگاتے پہنوؤں کی گوائی ویتے ہیں۔وہ محدثہ مہار کہ، ذکیدراضیہ،مرضیہ، زاہرا، بتول،عذرا،سیدۃ النساء، خیرالنساء، خاتون جنت،معظم، عاجرہ، عاجرہ،ام المحنین اورام ایب کے نام والقاب ہے بھی پہیائی جاتی ہیں۔

ان کا فاص لقب''اسلیه ''لینی اپنے باپ کی مال بڑا بلیغ اور بے پناہ عظمت کا حامل ہے۔ محدثین نے اس کی اتصریٰ کرتے ہوئے مکھ ہے۔ کہ فیصل کے کہا، تی جیں کہا ہی ہے۔ کہ اس کے کہا تی جیں کہا ہی ہے۔ کہ اس کے کہا تی جیں کہا ہی ہے۔ کہ اس کے کہا تی جی سے رسول اکر مہلیں گئے کی مال اس لئے کہا تی جیں کہا ہی ہیں۔ ''ام ایبہا'' سے مراووہ فاتو ن ہے جواپ نے اس پاک رعم گا اور نام کو بروان ج محالے کا سیب ہو۔ باپ کی زعم گی اور نام کو بروان ج محالے کا سیب ہو۔

جناب سیدہ کی تمام زندگی اس کاداضح ثبوت ہے۔ بقولِ علامدا قبال (مرحوم)

مريم ازيك تسبت عيسي عريز

ريد است جدد دارها ج

الراجشور حمت بعاما

يع . حدر

Sec. 2 (2.2.4.3)

## مرتصي مشكل كشاشير خدا

جناب مریم کے لئے تو ایک نسبت ہی یا عث تعظیم ہے لیکن جناب فاطمہ الز براءرضی اللہ تعالی عنہا تین نسبتوں کی عظمت سے سرفراز ہے۔

اولین وہ رسول خداعت کی بیٹی تیں۔ ووم وہ حضرت شیر خدارضی امتد تعالیٰ عند کی شریک حیات ہیں اور تیسرے وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے عظیم فرز ندگی ماں ہیں۔

جنب سیدہ کی بیعظمت وسر فرازی عالم اسلام کے لئے ایک بے مثال نمونہ پیش کرتی ہے جو عورت کی تمام زندگی اور اس کی نمایاں حیثیتوں کا حاطہ کرتا ہے۔

ن پنجیر اسلام میں گئے نے اپنی گخت جگر فاطمہ کی صورت میں اسلامی معاشرے میں عورت کے حقوق وفرائض اور کارکردگی کا بے مثال نمونہ بیش کردیا ہے تا کہ اسلام جو بنی نوع انسان کے لئے رہنمانی کے لئے آیا ہے وہ معاشرے کے ایک طبقے کے بئی فرائفل وحقوق ہے بحث نہ کرے بلکہ ظرائداز کیا ہوا طبقہ جومعاشرے کا سب سے اہم حصہ ہے فراموش نہ ، ہوجائے۔

جناب سیدہ ۲۰ جم دی الثانی بعثت ہے یا تئے ہرس قبل یا بعد میں پیدا ہو کیں آپ کانا م فاطمہ رکھا گیا آپ کی تربیت نیر خاص توجہ دی گئی۔رسول اکر م بیف کے تعوشِ تربیت اور جناب خدیجے رضی القد تعالی عنها کی محبوں نے جناب فاطمہ رضی القد تعالیٰ عنها میں ، ں اور باپ کی عظمتوں اور شرافتوں کو جمع کردیا۔

والدہ کے سینہ عاطفت سے جند ہی محروم ہو گئیں لیکن سرور عالم الفظافی نے ماں ہے محرومی کا داغ بھی اپنی شفقتوں سے بھلا دیا۔ فاطمہ درخین اللہ تعالی عنہا ایک بے مثال خاتوں کے بیکر میں ڈھلے لگیس۔ بچپن ہی سے کھیل کو دکی طرف رحین کی تعالیم تھا۔ زیا دہ تر دفت حضور سردر عالم الفظافی کے علم دشکست کی تعالیم لیتے ہوئے گزارتی تھیں۔ عبادت کی طرف خاص میلان تھا جو تم رکے ساتھ سے ساتھ بختہ ہوگیا۔

'' نکھ کھولی تو اپنے عظیم المر تنبت یا پ کو ڈنمٹوں میں گھر ایایا۔ دین اسمادم کے لئے انہیں اذبیتیں اور مشقتیں ہنس کر پر داشت کرتے دیکھ تو فاظمہ باپ کے لئے ڈھارس بن گئی۔ پیروں سے کا نئے چنتے ہوئے ہوابہان زخموں کو دھوتے ہوئے ادر گندگی ہے خراب لباس کوصاف کرتے ہوئے فاطمہ نے بھی کسی کمزوری کا اضبار نہیں کیا۔ باپ کی تکلیف کے خیال ہے آتھوں میں آنسوتو آگئے مگرعزم و ثبات صبر داستقامت میں کمزوری بیدا ندہوئی۔ ہجرت کی اندھیر و ں بھری رات تھی یا احد کامیدان مباسلے کا وقت تھا یا شعب ابی طالب کی شختیاں فاطمہ برمیدان میں اپنے والد بڑ گوار کی شریک ر میں۔

مدار نے النہ قان کے لئے خواستگاری کی ۔ نبی کر پھر ہے تھو ، خاصوش رہے بعض اوقات ان پیامات پر ناپسند بدگی کا اخبر رفر مایا ۔ نبات خواستگاری کی ۔ نبی کر پھر ہے تھو ، خاصوش رہے بعض اوقات ان پیامات پر ناپسند بدگی کا اخبر رفر مایا ۔ کرتے اور اکثر اوقات واضح طور پر فر مادیا کہ فاطمہ اس وحدہ اوشر یک کی کنیز ہے ۔ بیس اس کے متعلق امر البی کا منتظر ہوں ۔ بیس تھم اہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ اس مسلسل خاصوشی کو دیکھ کر صحابہ رضی الند تعالی عنہ من جنا ہے بی ابن ابی جا اب پر زور ۔ بیل کھو استگاری کریں کیونکہ وہ برلحاظ ہے اس کے اہل ہیں۔ جنا ہے بی المرتضی رضی الند تعالی عند درواز ور رسول الند بی اللہ تعالی کے اس کے اہل ہیں۔ جنا ہے بی المرتضی رضی الند تعالی عند درواز ور رسول الند بی بیت کر سول الند بی بیت کر سول الند بی بیت کر تا ہے جس کو الند اور اس کے رسول و سات کہ کھتے ہیں وہ بھی الند اور اس کے رسول سے ساتھ کرتا ہے۔

جنب علی رضی اللہ تع لی عندا ندر داخل ہوئے لیکن خواستگاری میں تجاب مانع تھا۔حضورا کرم ایکھ نے خود پوچھا تو آپ نے مدی بیان کیا۔ نبی کریم شیکھ نے ہڑی مسرت سے فرمایا ہاں علی خدا کی بھی یہی مرضی ہے اس کے بعدا کثر فرمایا کہ ف طمہ کے سئے اگر علی پیغ م نددیتے تو کوئی بھی ان کے ہم پلے نہیں تھا۔

ریش دی بخسن وخوبی انبی م پائی اور دو جہانوں کے شہنشاہ کی بیٹی کوبطور جبیز گھر بلوسامان کی اشد ضروری چیزیں دی سے
سنگیں مگراس سے میدما لطہ نہ ہو کہ مید چیزیں حضورا کرم افضائے نے فراہم کی تھیں۔اس لئے جبیز سنت رسول اکرم افضائے قرار
پاتا ہے بلکہ میداشیاءاس رقم سے فریدی گئیں جوبطور مہر حضرت علی المرتضی نے اپنے زرہ بچ کر فراہم کی۔اگر سنت رسول
التوجیفی کا اتباع کرنا ہی مقصود ہے تو حق مہر کی رقوم ہے جبیز کی فریداری عمل میں لانی چا ہے تا کہ ایک قبیج رسم کا خاتمہ
موسکے۔۔۔

فاطمہ اپنے ساتھ ہے مثال تربیت کے جوہر لا کیں تھیں وہ ایک بہترین بیوی اور انتہائی سیقہ مند خاتو بِ خانہ تھیں انہوں نے گھر کومجے معنول میں جنت بنا دیا۔

اطاعت، رفاقت اورمحبت میں بھی کی نہ آئے دی۔ وہ برطرح کے حالات میں مسرور و مطمئن رہیں۔ جناب علی امر تضی رضی اللہ تعالیٰ عند فر ہاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اکثر فاقے رہتے لیکن فاطمہ بھی شکایت نہ کرتی۔ میں ہاہرے آتا تو خندہ پیشانی سے میر ااستقبال کرتیں۔ ہمارے گھر میں ونیوی ساز و سامان نہ تھالیکن سیدہ ہر چیز کوصاف تھر ااور قریخ سے ر کھتی تھی۔ دیواریں صاف شفاف جھے یا دنہیں بھی میر ہے بستر پر گر دیڑی ہو۔اللہ کی یا دمیں ہروفت مشغول رہتی تھی لیکن ان کی عبودت گزاری گھریلو کاموں میں بھی حاکل نہ ہوتی تھی اور نہ ہی کوئی کا مکل کے لئے پڑار بتا۔

اس دور میں گھریلو کام بودی مشقت ہا تگتے تھے۔ وسترخوان پرروٹی رکھنے کے لئے اناک کوکوٹنا، پیسٹااور صاف کرنا پڑتا تھ ۔ پھرخود ہی پیسٹاپڑتا پھر کہیں جا کرا یک ٹاپ جو یں میسر آتا۔ بیسب کام سیدہ خود کرتی تھیں اس کے ساتھ بچوں کی تربیت اور پرورش میں کوئی وقیقہ فروگذا شت نہ ہوتا۔ جناب سلمان فارتی فرماتے ہیں کہیں نے اکثر دیکھ کے سیدہ پھی بھی چیں رہی ہیں حسین وحسن رضی الند تعالی عنہم کے گہوارے کی ڈوری بھی تھینچی رہی ہیں اور زبانِ مبارک سے جمدوثنا ءالہی میں بھی مصروف ہیں۔

وہ اطاعت ومحبت کا ایک پیکر مجسم تھیں۔ انہوں نے گھر کو جنت بنادیا اور ایک ایمی نسل پر وان چڑھائی جو پیغیبر اسلام کے نام اور وین اسلام کوزندہ جاوید کرنی والی تھی۔ آپ کے دو بیٹے امام حسن اور ڈمام حسین رضی القد نعالی عنہم ہیں اور دو مصاحبز اویوں جناپ زینب اور جناپ اُم کلثوم ہیں جو تاریخ اسلام میں منور ہا ب کی حیثیت رکھتا ہے۔

سیدہ عالم کا گھر امت مسمہ کی خوا تین کے لئے ایک کمت کی حیثیت رکھتا ہے وہ عورت کی تما مرحیثیتوں کو تعلیمات اسلامی ہے سنوارتی ہیں۔ وہ ایک فرنبر دار بیٹی ،طاعت شعار بیوی اور محبت کرنے والی مال ہیں۔ انہوں نے اپنے گھر کو جنت بنایہ ، برطرح کے حالات کو جھیلا، شو ہر ہے بھی فر مائش یا شکایت نہیں کی اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھر پور دلچیں لی۔ جنت بنایہ ، مرطرح کے حالات کو جھیلا، شو ہر ہے بھی فر مائش یا شکایت نہیں کی اور اپنے بچوں کی تربیت میں بھر پور دلچیں لی۔ جب ایا محسن و حسین رضی القد تعالیٰ عنجما مجد نبوی ہے حضور رسالت آب جھیلئے کے خطبات کا عت فر ماکر آتے ہے تو آپ نے ان ہے تمام خطب میں خود سنتیں تا کہ بچوں کو اچھی طرح ذبین شین ہوجا ئیں اور بہنیں بھی انہیں یا وکر لیتی تھیں۔ آپ نے ان ہے تمام خطب میں خود سنتیں تا کہ بچوں کو اچھی طرح ذبین یار فیق کار کے لقب سے یا دکیا اور بھی اس پر غیر ضروری کام کا انہوں شال اور بھی اس پر غیر ضروری کام کا انہوں شال دارے ہو جو نہیں ڈالا۔

ان کے دردازے ہے بھی کوئی سائل خالی نہیں گیا۔ گھر میں پچھمو جودنہ ہواتو اپنی چا درگروی رکھ کرائی ہے سائل کی ضرور تیں پوری کیس۔ تمام رات عبادت میں گزاری تو بھی اپنے لئے دعانہیں کی بلکہ امت مسلمہ کے سئے خیروں فیت طدب کے۔

آپ کی نفسیات میں بے شارا حا دیث وارد ہیں آپ کوتمام جہاں کی عورتوں کی سر وارفر مایا گیا ہے۔ ایک جگہ فر مایا میر کی بیٹی فاطمہ کی محبت سومقاموں پر نفع دے گی جن میں سب ہے آسان مقام موت ، قبر ، میزان اور حساب ہیں۔ جناب عائشہ رضی القد تعالیٰ عنہا ہے مردی ہے کہ میں نے فاطمہ کے علاوہ کسی کو گفتگو ، کہجے اور سپے تی میں حضور علیہ کے سے زیا وہ مشا بہتر میں ویکھا۔ جب فاطمہ رضی القد تعالیٰ عنہا حضورا کرم بھنے کی خدمت میں آتیں تو آپ کھڑ ہے ہوج تے پیشانی پر بوسر و بے اور انہیں اپنی جگہ بر بٹھاتے۔فاطمہ کا بیاحترام یہ تعظیم و تکریم اس کروار کے باعث ہے جومسمان عورت کے نے قابل تقلید کانمونہ ہے جبیرا کے علامہ اقبال پی فاری نظم میں فرماتے ہیں

> گر پندے ڈرار شی ہمرای فرار میں جات کے امارین عالم مراہم کو اراد عدد

علامہ کہتے ہیں کہ اے بیٹی اگر تو مجھ درویش کی ایک نصیحت قبول کرے تو میں دعویٰ ہے کہتا ہوں کہ خواہ دنیا میں ہزار قو میں پیدا ہوکر مرج نمیں مگر تو بھی نہیں مرے گی تو بتو ل مقدس کی میروی کر اور دنیا کے جھڑوں ہے الگ رہ تا کہ تیری ۳ غوش میں حضرت حسین رضی القد تعالی عنہ کے نفش قدم پر چلنے والے فرز ند پر درش یا نمیں۔

## كرامت زهراء رضي الله تعالئ عنها

سیدنا چارض اللہ تق کی عند قرماتے ہیں ایک دفعہ کی دن تک حضور نے تناول ندفر مایا اس سے حضور ہونے ہے حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لائے اور کھانا طلب کیا۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا کہ پھونیں ہے تھوڑی دیر بعد آپ کی ہمسامیہ نے دوروٹی اور ایک کھڑا گوشت کام ریا کیا۔ حضرت فاطمہ نے اس کو برتن ہے ڈھک کرر کھ دیا اور حضورہ بھے کو اطلاع دی حضور تشریف لائے تو وہ برتن لینے کئیں دیکھاتو برتن گوشت اور روٹی ہے جمراہ وا ہے آپ جیران ہوئیں کہ کھانا تھوڑا تھا تکر بردھ گیا ہے۔ آپ نے حضورہ بیات کے سامنے کھانا چیش کیا حضورہ تو تھے نے فرمایا یہ کہاں ہے آیا ؟ حضرت فاطمہ نے جواب دیا کہ

هى من عندالله ان الله يررق من يشاء بغير حساب ط

باللدكي ونب ع باللدف وإب بدسابرزق وياب

يين كرحضور والفيافية في مايا

الحمد لله الذی حعد کمی یاسیة شبیهة لسیدة البساسی اسر انیل (نسونسری) حمد ہاس کوچس نے اے بیٹی تم کوسیدة النساء بنی اسرائیل (مین هست مریم) کی مثل بنایا کیونکہ ان کو جب القدرزق ویتا تفاتو وہ بھی میں کہتی تھیں۔

## نحت شریف

ہے کلام البی میں ممس والفتی تیرے چبر ہُ ورف والتم میں شب تاریس راز بیتھا کہ صبیب کی زلف دوتا کی تیم

شرح

قرآن مجید میں جو "والشہ مس و صحبہ اولا "والمصحبی واقع بین ان میں حضور علیہ کا چراہ القد مراد ہے۔

یعنی القد تع کی شمس اور مخی ہر دونو لفظول ہے اپنے محبوب کریم اروف ورجہ اللہ کے چراہ نورانی کی تم یا وفر مائی ہے۔

چنا نچر نسیر مزیز ئی پر دس سنی ۸۸ ریم عبارت ہم نے دو مرے مقام پر لکھی ہے۔ سورہ والشمس وضحہا میں شمس اور شی ہے مرا دشنو وظیف کے چراہ القد می مراد لیا ہے۔

عمرا دشنو وظیف کے چراہ القد می مراد لیا ہے۔

اسی طرح سورہ والنحی میں منی ہے حضور مرد ریما لم سیالت کا چراہ اقد می مراد ہے۔ مذفی روئ بین دبعد استفیالات کو اور فراد ہے۔

مرا فرمانا میا لذی ہیں میکن حقیقت ہے۔ شعراء کرام نے اپنے کام میں چراہ یا کہ کو تو رفزا ہے تعییر فرمایا ہے۔ ایک شاعر نے فرا فرمانا میا لذی ہیں میکن جراہ یا کہ کو تو رفزا ہے تعییر فرمایا ہے۔ ایک شاعر نے فرا فرمانا میا لذی نہیں میکر حقیقت ہے۔ شعراء کرام نے اپنے کارم میں چراہ یا کہ کو تو رفزا ہے تعییر فرمایا ہے۔ ایک شاعر نے

ليون فره بي

عظ جهت روم از الداروق د

المجاورة وعراد المتدوميء

فالإفهارات عرفها

فيها إلك الحالب

نشش جہات آپ کے چبر واقد س کی چیک ہے روش ہیں ترکی و ہندی وتا جیکی سب تیرے ہیں۔ جا نداور سورج کی روشی اور رونق آپ سے ہے مورج کی ضیاء آپ کے قلب سے روشن ملی ہے۔

اور "سسواحاً مسرولی تقییر بھی اس وقت سے جو کتی ہے کہ آپ نور بھی ہوں اور نور گر بھی۔ احادیث صحیحہ بل آپ نے چرا اقدی کے چرا اور جے سے جیسے کی ایس کے چرا اقدی کے جو اور جے سے جیسے کیا گیا۔

. (۱) سیرنا ابو ہر رہے وضی اللہ تعالی عنہ ہے مروی ہے فرماتے ہیں

مارايت شينا احسس من رسول الله يحي كان الشمس تحرى في وجهه

(رواه الترندي مشكوة شريف صفحه ۵۱۸)

: میں نے رسول التہ میں ہے ہے نہ وہ حسین کسی کوئیں و یکھا معلوم ہوتا کہ آپ میں گئے گئے چبرہ سے سوری طلوع ہور ہا ہے۔ اور پھر چبر وُ اقدی سے حسی نور کے ظہور کی تصریح بھی ہے۔

(۲) سیدنا اوم حسن بن علی رضی القد تعالی عنهما فرواتے بین کدمیں نے اپنے واموں این ابی بالدرضی القد تعالی عند ہے حصور سرور یا کم الفیلی کے نور جمال کے اوصاف بیان کرنے کی درخواست کی آو فروایا

فيه يتلاء لاتلا لاالقمر ليلة المدراحمع الوسائل للملاعلي القاري شارح

(مشكوة بلداصني المسلمطبور مصر)

اله پ كاچېر د اقد س چو د بويرات كى طرح چمكتا تقا۔

(٣) نهاریان اثیریس ہے کہ

امه عليه الصلوة والسلام كان اذا سرامه وحهه المراة التي ترى فيها صور الاشياء وكان الحدر تلائك وجهه اي يرى الجدر في وجهه شيئة.

جب حضور علیا ہے خوش ہوتے تو آپ کاجبرہ شیشہ کی طرح ہوجا تا کہ اس میں اشیاء کا مکس نظر آتا اور دیواری آپ کے جبرہ

اقدس کی نورا نبیت کی وجہ ہے روشن ہو چو تی۔ ( زرق فی شریف مو بہ) اللہ س کی نورا نبیت کی وجہ ہے روشن ہو چو تھیں گھیں شریع شریع میں جو میں قعر میں قعر میں میں میں

ان کےعلاوہ اور پہت ہی احا دیث میں جنہیں فقیر نے اس شرح میں حسب موقع ورج کر دی ہیں۔

#### نائده

مصرعهٔ ثانی میں فرہ یہ کے القداق کی نے جو ''والیال بیں تتم یا دفر مائی ہے اس کے متعلق بھی تفییر روح اببیان اور تفییر عزیز می میں مکھ کہ ''والیہ لیے تی شنور سرور عالم الفیقی کی زلفیں مبارک مراد ہیں۔ بجی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی القد تعالیٰ عنہم آ ہے کے ایک ایک ہال مبارک پر جان و مال بلکہ و نیاو مافیہا قربان کرویئے کو تیار رہتے۔ چندا حادیث عاحظہ ہوں۔ (۱) حصرت محمد بن سیرین تا بعی رضی القد تعالیٰ عند فرماتے ہیں

قلت يعبيدة عبدما من شعر السي المن الحماه من قبل السن او من قبل اهل السن فقال لان تكون عبدي شعبيدة عبدما من شعرة منه احب الى من الدنيا ومافيها. ( بخرق أن ينساسل ١٠٩)

میں نے حضرت عبیدہ ہے کہا کہ جہارے ہال حضور اللے تھے ال مبارک بیں جوجمیں حضرت الس یا ان کے اہل ہے: ملے میں۔ بیان کر حضرت عبیدہ نے فر مایا کہ میرے نزویک وہ و نیاو مافیہا ہے مجبوب تر ہے۔ (۲) حضرت الس رضی اللہ تقالی عند فرماتے ہیں

> رايت رسول الله كن واحلاق يحلقه وطاف به اصحابه فمايريدون ان تقع شعرة الا في يدرحل . (مسمر أن من بيس معد المسمر المنابر ١٥٠)

میں نے رسول التوبیعی کو دیکھ کہ حجام آپ کے سر مبارک کی حجامت بنار ہا تھا اور آپ کے اصحاب آپ کے گر وحلقہ یا ندھے ہوئے تتھے وہ مبکی جا ہے تتھے کہ آپ کا جوہال بھی گرے وہ کس نہ کس کے ہاتھ میں ہو۔

(۳) یمی حصرت انس بن ، لک رضی الله تعالی عنه فرماتے میں که حضور الله عند مزولفہ ہے منی میں تشریف لائے اور جمرة العظبہ پر کنکریں ، دریں پھر قربانی کر کے اپنی جگہ پرتشریف لائے تو

ثم دعا بالحلاق و باول الحلاق شقه الايمن و حلقه ثم دعا اباطلحة الابصاري فاعطاه ثم باول الشق الاسير فقال اقسمه. ( يَحْرَى مُسَمِّمَ مِثَنِّهِ وَسَنْحُ ٢٣٢)

آپ نے جہم کو بلا یا اورا پی وخی طرف کے بال مبارک منڈوائے اور ابوطلحہ کو بلا کرعطا فرمائے پھر آپ نے اپنی با کیں طرف کے بال مبرک منڈ وائے تو و وابوطلحہ کوعنایت فرمائے کہ ان تمام ہالوں کولوگوں بیں تقتیم کریں۔

فائده

اس حدیث مبارک ہے معلوم ہوا کہ حضور سرور عالم ایک نے تیم کات ہے بر کات و فیوضات حاصل کا طریقہ سکھ ہا۔ یمی وجہ ہے کہ صحبہ کرام و تا بعین و تنج تا بعین و ائمہ جمتہدین اور اولیا ء کاملین حضور سرورِ عالم ایک ہے ہرتیم ک پر جان و مال اور آل و اولا وقربان کرنے کو تیار رہے تھے۔

تفصيل د تيميخ فقير كي كتاب "البركات في التمر كات"

### حل لغات

خلق ( نعمیں ) طبعی خصلت ، عاوت ، مروت اس کی جمع اخلاق آتی ہے اور بالفتح ظاہری شکل وصورت ۔ یہاں پہنے ۔ سے پہلامعنی اور دوسرے سے دوسرامعنی مرا د ہے بینی اے مجبوب ایک اللہ تعالی نے آپ کے خلق کوظیم اور آپ کی شکل ب مبارک کوجیل فرہ یا ہے اور آپ جیسا نہ کوئی بیدا ہوا اور نہ ہو گااور نہ ہو سکتا ہے۔

## شرح

مصرعداول میں حق تعالٰ کا آپ کے ضلق کو ظیم اور آپ کی صورت مبار کہ کو جمیل کہنا مندرجہ ذیل دوآ ہوں کی طرف اشارہ ہے۔

(١)والك لعلى خلق عظيم.

(٢)ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم.

آیت میں جمد مفسرین متفق بین که بدخطاب صرف حضور علی ایس کے مصداق بیسی جمد مفسرین متفق بین که بدخطاب صرف حضور علی ایس کے مصداق بیسی سے مصداق بیسی سے سوا مسلم مسلم مسلم کی تعلیم اسلامی مسلم مسلم کی تعلیم اسلامی مسلم مسلم کی تعلیم مسلم کی تعلیم مسلم کی تعلیم کی داری بیاک مراولی ہے۔
دوسری آیت میں بھی "الاسسان" ہے بعض مفسرین نے حضور علیقے کی ذاری بیاک مراولی ہے۔

### تفسير خلق عظيم

هدیث شریف میں ہے کہ حضرت سعد بن ہشام بن عامر نے جب حضرت عا کشصد بقہ سے حضور سرور عالم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے خلق کی ہابت در یافت کی تو حضرت صد بقہ نے جواب میں فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا ؟ حضرت سعد نے جواب دیا کہ ہاں۔ بیئن کر حضرت صد بفتہ نے فرمایا کہ نبی کریم میں تھے گا خلق قرآن تھا۔ (رم دمسم)

نائده

سیدہ صدیقہ رضی القد تق لی عنہا کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم میں جس قد رمحامدا خلاق مذکور ہیں وہ سب حضور علیہ فیل کی ذات القدس میں پائے جاتے تھے۔غرض دیگر کمالات کی محاس اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہ تمام محلوق یہاں تک کہ انبیائے عیہم التسلیم ت سے بڑھا ہوا ہے۔کس نے کیاخوب فرمایا ہے

العجه تباؤ تقاؤاه وليراء

الإنهاد الأستار والأناب

#### 25

اللہ تعالیٰ نے آپ کے خُلق کو عظیم کہا خلق پر تنوین تفخیم بھی خود عظمت کے لئے کافی تھی لیکن اس کی صفت عظیم کا اضا فہ عظمت کی رفعت پر دلالت کرتی ہے پھر آپ کی سیرت لینی خلق عظیم فر مایا اور ادھر دنیا کے لئے فر مایا

## قل متاع الدنيا قليل

ونیا کی متاع ایک معمولی اور بہت ہی تھوڑی شے ہے۔ متاع دنیا اللہ تعالی کے ہاں تلیل سہی لیکن ہم اس کے بھی۔ اندازہ ہے ، جز بیں کہ کہاں سے کہاں تک اور جب ہے شروع ہوئی نامعلوم کب ختم ہواندریں فاصداس کی متاع پرغور فرہ کیں تو یفین ہوجائے

> خدا و مصطفیٰ کی کنہ میں اوراک عاجز ہے خدا کو مصطفیٰ اور مصطفیٰ کو خدا جائے

> > سيدنا امام ابوصيري رحمة القد تعالى عليه في مايا

فاق النبين في خلق وفي خلق

ولم يدانوه في علم ولا كرم

حضور عليه المحتفظة حسن صورت وحسن سيرت مين جمله انها عليهم السلام پرفائق مين كوئى بھى پيفيم عبيه السلام آپ سے مرتب معرفت و سخاوت تک نہيں پہنچا۔

ا م احدرف رئمة القدت في عليه في ان بزرگول كے طویل مضمون كوا يك مصرعه بيس بيان فرماديا اسے كہتے ہيں دريا دركوزه كه مضورسر درع لم الله في كل كالات معنوى كوخلق عظيم ادر كمالات صورى كوخلق جميل بيس بيان فرما ديا۔اس مضمون كوا م بوجيرى رئمة القدت في عليه في يوں اوا فرمايا

فهو الذي تم معناه وصورته

اصطفاه حيباً بارى السم

منزه عن شريك في محاسنه

فجوهر الحسن فيه غير منقسم

آپ وہ ہیں کہ جن کی میر ۃ وصورت کامل ہے تب خالق کا نئات نے آپ کواپٹا حبیب نتخب فر مایا آپ اپنی خوبیوں میں شریک ہے پوک ہیں اپس آپ کا جو ہرحس تقتیم نہیں ہوسکتا۔

## قرآن واصف ھے صورت رسول کا

اس سے بڑھ کرشانِ اقدس کیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضو ﷺ کے برعضو مبارک کاؤکر کیا ہے جس سے حق جل وعلا کی کمالِ محبت وعنایت یائی جاتی ہے۔

# آپ کی خلق(ہاع)

تخییل یعنی پیدائش کوالقد تعالی نے جمیل فرمایا مثانی آپ شکم ما در میں سخے تو والدہ ماجدہ کو گرانی و تکلیف تہیں ہوئی۔
آپ ناف ہر بیرہ پیدا ہوئے بینی دوسر سے بچوں کی طرح آپ کی پرورش رخم ما در میں خوب چیش سے نہیں کی گئی بلکہ نور کی ۔
خوراک سے آپ کی پرورش پوئی ۔ حضرت آ منہ والدہ ماجدہ فرماتی ہیں آپ صاف تھر سے بیدا ہوئے دوسر سے بچوں کی ۔
طرح خون آلو دنہیں ہے آپ سے اس وقت نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات نظر آنے گئے۔ ایوان کسرئی کے چودہ کیرے گئے ۔ ایوان کسرئی کے چودہ کئی ۔ گئر سے گر گئے ، اکتب وجد کرنے لگا، بح سہوا خشک ہوگیا۔
شکل ہوگی ، اتش کدہ فارس سر دہوگیا جو ہزار سال سے روشن تھا، بت او ندھے منہ کر گئے ، کعبہ وجد کرنے لگا، بح سہوا

## دريا در كوزه

ندکورہ بالا تو جیہ ہے احسن میہ ہے کہ یبال طلق (بائتے) ہے مراد آپ کی بشری صورت مراد ہے اس سے کہ خلق ، (باضم) ہے سیر سے بیاک مراد ہے تو خلق (بائتے) ہے صورة پاک مراد ہو تقابل کا تقاضا بھی ہے۔ اس کوسیدنا حسان رضی القد تقالی عند نے بیان فرمایا ہے

واجمل منک لم ترقط عینی
واحسن منک لم تلدالنساء
خلقت مبراً من کل عیب
کانک قد حلقت کماتشاء

آپ ہے جمیل ترکسی آنکھ نے نہیں ویکھااور آپ ہے حسین ترکس مال نے نہیں جنا۔ آپ برعیب سے منز ہ اور پاک ہیں آپ گویادیسے بیدا ہوئے جیسے آپ جا ہے تھے۔

قلب مبارک

ماكذب الفواده اراى . (سورهُ يُحم، ركوعًا)

دل نے جھوٹ ندکہا جود مکھا۔

بول به الروح الامين على قلبكـــ( صرواته عدون ١١) -

ا ہے روح الا مین کے کرائز انتہارے دل ہے۔

بزيان ميارك

وماينطق عن الهوى. (سورة عم)

اوروہ کوئی ہات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔

فانها يسونه بلسانك (سورة ومان، ركوع)

تو ہم نے اس قرآن کوتہاری زبان بیس آسان کیا۔

چشم مبارک

مازاغ البصر وماطفي. (سورهُ جُم، ركوعًا)

آ نکھند کی طرف پھری ندھدے براھی۔

چهره مبارک

قدىرى تقلب وجهك في السماء (سروبة ورون ما)

ہم و کیورہے ہیں ہار ہارتمہارا آسان کی طرف مندکرنا۔

هاته مبارک اور گردن مبارک

والاتجعل يدك معلولة الى عنقكل ورويل مركيل، رُولُ ٣)

اورا بنا ہاتھوا پی گرون سے بندھاہوا ندر کھ

سینهٔ مبارک اور پشت مبارک

الم بشرح لک صدر کووضعا علک ورر کالذی انقض ظهر که (پروسم، مورو مشرت)

کیا ہم نے تمہارا سینہ کشادہ نہ کیااور تم پر ہے تمہارا دہ ہو جھا تا رئیا جس نے تمہاری پیٹے تو ٹری تھی۔ جہراعقیدہ ہے کہ کم ل خلق کی طرح کمال خلقت میں بھی انلد تعالیٰ نے کسی تلوق کو حضور علیا ہے کہ مثل ہیدانہیں کیااور نہ کرے گا۔

لم يحلق الرحمن مثل محمد الدأ و عدمي اله الايحلق. ( "يوة آي نبدائم في اله الايحلق. ( "يوة آي نبدائم في الم منه المنه الم

#### انتساه

جن حضرات نے حضور وقیق کا حلیہ مبارک بیان کیا ہے۔ انہوں نے اگر چہ حضور وقیق کے اوصاف کے بیان میں حسب طافت بشری المنح انواع بلاغت اور اکمل قوانین فصاحت سے کام لیا ہے گرغایت جسے وہ پہنچے ہیں بہی ہے کہ انہوں نے حضور وقیق کی صفات کی صرف ایک جھلک کا وراک کیا ہے اور حقیقت وصف کے اوراک سے عاجزرہ گئے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ صورت وصف کو چی کرنے ہیں نہ حقیقت وصف کو کیونکہ حقیقت وصف حضور والی بیچوں کے سواکوئی نہیں ہے کہ وہ صورت وصف کو چی کرنے ہیں نہ حقیقت وصف کو کیونکہ حقیقت وصف حضور والی بیچوں کے سواکوئی نہیں جانا۔ چنانچے ایام بوصیری ہمزید میں فرماتے ہیں

الما مثلوا صفاتك للناس كما مثل النحوم الماء

انہوں نے صرف صورت وکھائی ہے تیری صفات کی لوگوں کوجیسا پائی صورت دکھا دیتا ہے ستاروں کی۔ ملائلی قاری جمع الوس کل میں اور اہام قرطبی رحمہما الند تعالیٰ نے کتاب الصلوۃ میں کسی عارف کا قول نقل کیا ہے کہ رسول الند عقیقہ کا کامل حسن جمارے لئے ظام زمیس ہوا کیونکہ اگر ظاہر ہوجاتا تو ہماری آنکھیں آپ کے دبیرار کی تاب نہ لاسکتیں۔ یہی مضمون جواء اس رہند ماسفہ نہ میں ہے کہ

فرمايا

ه در ایر ده گرانه مدی ۱۹ د و ارجود و کرین کون تها شالی بو بایردہ چوں آمدی شورے قیامت شدیا اک جھلک و کیھنے کی تاب ٹبیس عالم کو

یمی وجہ ہے کہ جمعہ کا نئات مل کر بھی آپ کے حسن و جمال کی تعریف کرے تو بھی آپ کے حسن و جمال کا ایک با ب

مجھی ختم ہونے کونہ آئے۔

ہے نے ادبیاف کا ک باب بھی چر ند ہوا۔ زند گیاں عمشہ روٹیں اور تھم ٹوٹ گے

حقیقت بیہ ہے کہ حضور نبی کر پہنچھ کی شان اتنی بلند وبالا ہے کہ آپ کی شان کو کوئی بیان نہیں کر سکتا اس سے تو کسی ع شق نے کیا خوب کہا ہے

20 1 25 . 12

العدراجد الراكي بالزاقدة فجيدان

یعنی حضور پر نظافتہ کی تعریف کا کوئی حق ادائییں کرسکتا مختصریات میہ ہے کہ خدا کے بعدا گر کوئی عزیت ویزرگ والی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف آپ ہی کی ذات ہے۔

اسموضوع برنقيرى ايك صنيف ب الاسكى الشاء اسكاايك حوالد يهال ورئ كياجاتا ب-

اعلم ان مدحه به المحون لحابه العلى والواصفون لكماله الحلى مقصرون عما هالك قاصرون عن الاتستقصى فالما دحون لحابه العلى والواصفون لكماله الحلى مقصرون عما هالك قاصرون عن اواء دالك كيف وقد وصفه الله في كتابه بماينهر العقول ولا يستطاع اليه الوصول فلو بالغ الاوتُون والاحرون في احساء ماقبه بعجر و من صبط ماحباه مولاه من مواهبه ولقد احسن من قال ارى كُلُّ مدح في البي مقصداً وان بالغ المتنى عليه وكثيرا اذالله الله بالدى هو اهله عليه فما مقدار ما قد تُح الورى فكل علوقي حقه تقصير ولا يبلع البيع الا قليلا من كثير

(حاشيه الباجوري على البروه مطبوعه مصر)

یقین کرلو کے حضو وظیفت کی مدح کو ہڑے ہوئے متفقہ بین شعراء نہ پا سکے۔اس کے حضور کے کمالات احصااور شہر سے فزوں ا بیں اور آپ کے شاکل نہہ کو نیس بیٹی سکتا تو حضور تقافی کی جناب عالی مدح کرنے والے اور کمالی جی کی وصف کرنے والے ان کی مدت کے شارے عاجز بیں اور ان کی اوا ہے قاصر بیں۔ یہ کیسے قاصر نہ ہوں حالا نکہ القد تق لی نے اپنی کتابوں بیں حضور تقافیہ کی ایسی تعریف کی ہے کہ عفول یہ عالب ہاور اس تک پہنچنے کی طاقت نہیں۔ پس اگر سب اسکا اور پیچھائل جل کرم بالغہ کریں تو ان فضائل و کمالات کے صبط کرنے ہے عاجز ہوئے جومولا کریم نے حضور کوعطا فر مائے کسی نے کیا خوب کہا ہے بیس برمدح کو نبی کی شان بیس کم ویکھی ہوں اگر چے تعریف کرنے والا مبالغہ کرے اور اکثر بیان کرے۔اس لئے کہ القد تع لی نے حضور اللے تھا کی شاء کی ہے ایسے کلمات ہے جس کے حضور اہل تھے تو مخلوق کی تعریف کس شار میں لہذا بیفو حضور کے حق میں تقصیر ہے اور بلیغ تو کثیر ہے صرف تکیل تک۔

## تبصره أويسى غفرله

حضورسرورِ یا لم منطقی کے کمالات واد صاف خارج از امکان کی وینل آپ کانا م نا می ہی سرتا پاتعریف مثنا ءاور کم ل ہی کمال ہے۔ آپ کی خوبیوں کا حاط تحریر میں لانا کس کے بس میں ہے۔ پٹنے سعد می عبیدالرحمة نے کیا خوب فر مایا ہے

ہے بخیال وقیاس و گلمان و دھ،

وزهر چه گفته ايم شنيده ايم وخوانده ايم

دفتر تمام گشت و بیابان رسید عمر

ماهم چنان در اول وصف تومانده ايم

اے وہ ذات کرائی آپ کا خیال وقیال اور گران وہ ہم ہے برتر بین اس ہے کہ جو پچھ ہم نے کہاوہ سنا اور پڑھا ہوا ہے۔ وفتر تمام ہو گئے اور عمریں انتہ کو پینچیں لیکن ہم اس طرح آپ کی پہلی وصف بیان کرنے میں مصروف ہیں۔ وہ خدائے ہے مرتبہ تجھ کو ویا نہ کسی کو سلے نہ کسی کو ملا کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی تشم

### شرج

حسور نی پاک الفظ کو جوالند تعالی نے مرتبہ بخشا ہے نہ پہلے کی کوملانہ بعد کوتا قیامت کسی کو ملے گا۔ اس سے کہ ج قرآن مجید نے اے شہا (ﷺ ) آپ کے شہر مبارک اور آپ کے کلام اور آپ کی تمریا ک کی شم کھائی ہے۔

## قرآن اور قسم

قران مجید میں القد تعالیٰ نے آپ کی متعدد فقمیں یا دفر مائی بیں اعلی حضرت قدس سرہ نے بطورِ نمونہ صرف تین کا ذکر فر مایا ہے۔

## شھر کی قسم

قال الله تعالى الاقسم بهذا اللد وانت حل بهذا اللد ( بروس) على الله اللد ( بروس) مجال الله الله الله الله المجوب المنطقة تم ال مين تشريف فرما و

کلام کی قسم

قال الله تعالى وقيله بارب ان هو لاء قوم لايؤموں . ( بردد ٢٥) جي دد ٢٥) جي ددول كان كام كانم كان مير عدب يوك ايمان بيس الائے۔

بقا کی قسم

قال الله تعالى لعمر ك انهم لفى سكر تهم يعمهون بروس) المرس معمون بروس الله تعالى الله تعمور بي من ا

والعصر ان الانسان لفی خسر ( پاره ۳۰)

قدم ہے جبیب کے زہ ندکی بیشک انسان گھائے بیں ہے۔
حضرت مفتی احمد بار خان رحمۃ القد تعالی علیہ نے اسے یوں اوا فر مایا ہے

والعصر ہے تیر سے ذمان کی تم والعمر ہے تیری جان کی تم

والعصر ہے تیر سے ذمان کی تم تیر سے تیری جان کی تم ا

نکټ

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی تنم یا دفر مائی جن کاتعلق حضور سرور ما لم بیضی کی ذات ہے ہے۔محدثین کرا مفر ہتے ہیں کے اگر چہ کہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم یا دفر مائی ہے تو بھی اپنے محبوب کریم ہوئی ہے مضاف کر کے آمثالی فرمایا

فلاوربك الخ

مجھے تیرے رب کی شم۔

فائده

ا ، م زرقانی رئمۃ القدت کی علیہ فرماتے ہیں کہ القدتعالی نے ربوبیت کی شم قرآن مجید میں سات مقامات پریا وفر ، بَی بان میں سے پانچ میں تو خصوصیت ہے حضور اللہ کی طرف اضافت ہاور باقی ووکو بھی بالواسط حضور اللہ کے سے حلق ہاور ان سے بھی مقصد عظمت مصطفی اللہ کے ہے۔ چنانچہ شاہ عبد الحق محدث وبلوی رخمۃ القدتعالی عدیہ نے مدر فالما بہ قابعد المحقد کا میں کھا کہ

فوريك

الروالة وحيب بالدارث وفر حكوفتهم وستاتي با

فور مکیلان النم" پے کے رب کی ابھی محبت کے والقہ میں لذیذ ہاور حکماً انخضر ت اللہ کا کہتم ہے۔

قر آن کریم میں تتم کےعلاوہ بھی رب کی اضافت آنخضرت علیہ کی طرف بہت ہی زیادہ ہے اور اس میں دو کتے

<u>بر</u>ل-

(۱) کلام عرب میں بیرقاعدہ مسمہ ہے کہ مضاف کی معرفت مضاف الیہ ہے ہوتی ہے جب کہ ہ معرفہ ہو۔'' غلام زید' (ریدا ا ندس) میں'' غلام'' کی معرفت'' زید' بی ہے ہوئی ہے در نصرف'' غلام'' کرہ ہے۔اس کی پہچان ہیں ہے بلاتشویہ رب سو پر دوں میں تف اے کوئی پہچا نتا ندفتی چونکہ اس کی معرفت کا سب سے بڑا وسیلہ اس کی ذات کا مظہر اتم حصرت جن ب محمد رسول النوابطی بی ہیں البندا سب سے زیا دہ آ ہے بی کی طرف لفظ'' رب'' کی اضافت ہوئی۔

۰(۲) دوسرے مید که اضافت سے مید ظاہر کرنامقصو و ہے کہ خدا تعالی کوتمام جہانوں کارب ہے تگرا پے محبوب کریم آلیا ہے خصوصی پرورش فرہ تا ہے اور آپ پرخصوصی انعام وا کرام فرہا تا ہے۔

# اعلیٰ حضرت اسلاف کے نقش قدم پر

لعمرك الهم لفي سكر تهم يعمهون إرامين

اعلی مفترت کے سہ تھ تمام مفسرین سلف "لسعمر کیس بینفق بین کے پیاللہ تعالی کی طرف ہے آنخضرت میں ایک کی استعمالی ک امت زندگی کوشم ہے۔

(١)زرة في بعد ٢ صفي ١٣٠١ مين بان قيم في كها ب

لایعوف فی السلف براغ ان هذا قسم من الله بحیوة رسوله علیه الصلوة و السلام یعنی ملف میں کوئی خلاف نہیں کہ بیانتہ تعالٰی کے طرف ہے رسول انتہائے کی زندگی کی تم ہے۔

بیملی ، این انی شیبے، این جرمراور این عباس رضی الله تعالی عنبماراوی بین که خضور طبیقی کی زندگی کے سوااللہ تعالی نے سمس کی زندگی کی قسم نہیں یا وفر ، ئی۔اللہ تعالیٰ نے فرمایا

### لعمرك

تیری عمر کی قسم

تو آیة ندکورہ ہےرو زروش کی طرح رسول التحقیقی کی رفعت اور برتری ثابت ہوئی۔ بعض "لمعسم کے معراد آپ کا زہد لیتے ہیں بعنی القد تعالی نے حضور اللیکی کے زہدگی تئم اُٹھائی اور اس ہے آپ کا جو دوسخا بھی مراد لیا گیا ہے بیٹنی

اے محبوب! آپ کے جودوسٹا کی شم۔

انفش نے "لعمر كمكاليك اورمعن نقل كيا ہے وہ يہ ہے كه آپ كاس حق كى تم جو آپ كى امت بر ہے۔

#### بائده

اگر چہ "لعمو کے نفاسر مختف بین لیکن صاحب روح البیان رحمۃ ائڈتن لی عیداس آیت کے تحت فیصل فرماتے ہیں کہ "لعمو ک من اللہ تقول مشہور ہے اور بھی جمہور کی میں کہ "لعمو ک میں اللہ تقول مشہور ہے اور بھی جمہور کا فراہ ہے اس کے اس کی تفییر میں اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت صدر الافاصل رحمۃ اللہ تقول عدیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعولی نے اس کی تفییر میں اعلی حضرت کے خلیفہ حضرت صدر الافاصل رحمۃ اللہ تقولی عدیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعولی نے اس کی جان ہاک کی جان ہاک کی جان ہاک کی جان ہاکہ عمر تبدیر رکھی اور اللہ تعولی نے سے کی حیات کی تم نہیں فرمائی میر تبدیر فرصور وقیقے ہی کا ہے۔

تیرا مند ناز ہے عرب ہریں تیرامحرم راز ہے روح الابین تو بی سرور ہر دوسرا ہے شہا تیری مثل نہیں ہے خدا کی قتم

## حل لغات

مسند ناز ، ناز کے س تھو تکیدلگا کر بیٹھنے کی جگد۔عرشِ ہریں ،عرشِ اعظم میحرم ِ راز ، راز دان۔روح الا بین ،حضرت جبر بل عدیدالسایام کالقب سرور،سروار، حاکم ، با دشاہ مثل نہیں، آپ کا ٹانی نظیر کوئی نہیں۔

#### شرج

عرشِ اعظم آپ کامند ناز اور جبریل علیه السال مآپ کامحرم راز ہے آپ ہی دونوں جہانوں کے سر دار بیں خدا کی تسم آپ کی مثل کوئی نہیں ہے۔

# عرش مسند ناز

حضور سرور ، لم النظافة كى مندع رش ناز كے متعلق نقیرات شرح حدائق میں بہت بچھ لکھ چکا ہے۔ یہاں معران کے بارے میں عرض کیاج تا ہے۔

معران شریف ٹی گریم آئے گا یک جلیل مجز داورائند تعالی کی عظم نعمت ہے اوراس سے حضور علیہ کاوہ کم ل قرب طل ہم ہوتا ہے جو تلوق اللی علی آئی ہے۔ اوران سے حضور علیہ کاوہ کم ل قرب طل ہم ہوتا ہے جو تلوق اللی علی آپ کے سواکسی کومیسر نہیں۔ نبوت کے ہارہوی سال سیدعا لم بھی معراج سے نواز سے گئے مہینہ میں افتدا ف ہے گر اشہر مید ہے کہ ستا کیسویں رجب کومعران ہوئی۔ مکہ کر مدے حضور علیہ کا بیت المقدس تک رات کے تھوڑے کے سیار اور من زل قرب کے تھوڑے کے جو ان میں آئی ہے تا ہت ہوئی۔ مکام کر کا فرہ اور آسانوں کی سیراور من زل قرب

میں پہنچنا ہ ویث صحیحہ معتمدہ مشہورہ ہے ثابت ہے جو حدتو اتر کے قریب بہنچ گئی ہیں اس کامنکر گمراہ ہے۔معراج شریف بحالت بیداری جسم دردح دونوں کے ساتھ واقع ہوئی ہم جمہوراہل اسلام کاعقبیدہ ہے اور اصحاب رسول حیایہ کی کثیر جماعتیں اور حضور طاق کے اجدا صحب اس کے معتقد میں نصوص آیات وا حادیث ہے بھی بھی متقا دیے۔ تیرہ و ماغان فلفہ کے اوبام فوسدہ محض باطل ہیں قدرت الٰہی کے معتقد کے سامنے وہ تمام شبہات محض بے حقیقت ہیں حضرت جبریل عبدالسلام کابراق نے کر حاضر ہونا سید عالم ﷺ کوغایت ا کرام واحتر ام کے ساتھ سوار کر کے لیے جانا بیت المقدس میں سید ی استی کا نبیا ء کی اہ مت فرہ ما چھر وہاں ہے سیر سموت کی طرف متوجہ ہونا جبر میل امین کا ہر ہر آسمان کے دروازے تھوانا ہر ہر آسان پر وہاں کے صدحب مقام انبیاء ملیہم السلام کا شرف زیارت سے مشرف ہونا اور حضور علی کھی کھریم کرنا احترام بہالا ناتشریف آوری کی مبارک بادیں دینا حضور الله کا لیک آسان ہے دوسرے آسان کی طرف سیر فرمانا و ہاں کے عجائب و کھنا اور تما مفتر بین کے نہایت منازل سدرۃ المنتہٰی کو پہنچنا جہاں ہے آ گے بڑھنے کی کسی ملک مقرب کو بھی مجال نہیں ۔ ہے۔ جبریل امین کاوباں معذرت کر کے رہ جانا پھر مقام قریب خاص میں حضور علیہ کار قیال فرمانا اوراس قریب اعلی میں : پہنچنا کہ جس کے تصور تک فحلق کے اوہا م وا فکار بھی پرواز ہے عاجز ہیں وہاں موجود رحمت وکرم ہوتا اور انعا مات اسپیاور خصائص نعم ہے سر فراز فر ماید جانا اور ملکوت سموت وارض اور ان ہے افضل و برنز علوم یا نا اور امت کے لئے تمازیں فرض ہونا . حضورها کاشفا عت فره نا جنت و دوزخ کی سیری اور پھرا بنی جگه دا پس تشریف لا نااوراس دا قعه کی خبری وینا کفار کااس بریشورشیں محانا اور بیت المقدس کی عمارت کا حال اور ملک شام جانے والے قافلوں کی کیفیتیں حضور ملک ہے دریافت کرنا : حسنور ملین کے کا سب کچھ بنانا اور قافلوں کے جواحوال حسنور میں گئے نے بتائے قافلوں کے آئے ہران کی تقعد لیں ہونا بہتمام صی تر کی معتبرا حادیث ہے تابت ہے اور بکٹر ساحادیث ان تمام امور کابیان اوران کی تفاصیل سب سیر میں ہے۔

## عرش بریں پر جلوس

حضورغو مضاعظم رضى الله تعالى عنه فرمات تي

و اهل السنة يعتقدون أن الله يجلس رسوله وسيه المحتار على سائر رسله و أسيائه معه على العرش يوم القيامة. ( ثَيِّة الطالبين صفي ١٤)

ا بل سنت اس امر کااعتقادر کھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو جو سار سے نبیوں میں برگزیدہ ہیں قیامت کے روز اپنے ساتھ عرش پر بٹھائے گا۔

فائده

ہ مرے رسول معظم اللے کی میں ثبانِ عالی ہے کہ قیامت کے جولنا ک روز میں اللہ تعالی آپ کوعرش پر اینے ساتھ اللہ ہے اللہ نے گاپھر کوئی ایس شخص جسے ایک معمولی سیا ہی بھی اپنے ساتھ بٹھانے پر آمادہ نہ ہو۔ حضور علی کے کی مما ثلبت کا دم بھرنے ساتھ بٹھائے کی مما ثلبت کا دم بھرنے ساتھ بٹھائے کی مما ثلبت کا دم بھرنے گئی تو کس قدرظلم ہے۔ عرش کوتو خدا تعالی نے اپنے محبوب کی اس عزشہ عظمت کے اظہار کے لئے بیدا کیا ہے۔ خوب فرمایا اعلی حضرت نے کہ

> زہ عزت و اختلاۓ محمد کہ ہے عرش حق زیر یاۓ محمد

## جبرئيل عليه السلام محرم راز

حضورسرورعا لمنتفظة في فرمايا

لى اربعة ورراء ورير اى في السماء ووريراى في الارص واما وريراى في السماء فحبريل وميكائيل ووزيرا**ى في الارض ابوبكر وعمر. (مثّلوة)** 

ہمیرے چاروزیر بیں دو آسانوں میں دو زمین پرآسان والے دووزیر جبریل دمیکا ٹیل بیں اورز مین کے وزیر ابو بکر وعمر ا آمیں۔(یضی اندنتی کی اندا

#### فائده

وزیر یا دشاہ کا خاوم بھی ہوتا ہے اور محرم راز بھی اس لئے ہم جبر مل عدید انسانام کومحرم راز اور خادم وریار بھی مانے

<u>.</u>يل-

## آغاز وهي

حضرت عبدالقد بن عبس رضی القدتهائی عدفر ماتے ہیں کدرسول الفتاقیۃ نے جبر میل ایمین سے فرمایا کدا ہے جبر میل الفتاقیۃ نے جبر میل ایمین سے میں تجھے اس اصلی صورت میں و یکھنا ہے ہتا ہوں جس شکل میں تو آسان پر ہوتا ہے۔ عرض کی کیا آپ برواشت کر سکیں گے آپ نے فرمایا اہلے میں۔ جبر میل نے کہا میں آپ نے فرمایا اہلے میں۔ جبر میل نے کہا میں و ہاں نہیں سامکنا آپ نے فرمایا اہلے میں۔ جبر میل نے کہا میں و ہاں نہیں سامکنا آپ نے فرمایا میدانِ عرفات میں عرض کی وہاں بھی نہیں سامکنا آپ نے فرمایا میدانِ عرفات میں عرض کی گئی و ہاں بھی نہیں سامل کے وہاں بھی نہیں سامل کے دہو میں ایس اللہ ویک نہیا وی اس امرکی متحمل ہو تھی ہیں کہ میں وہاں بی آسانی صورت میں فلا ہر ہوسکوں چنا نہیں خوالے کے باس گئے تو آپ نے جبر میل امین کو دیکھ کی میں دہاں اپنی آسانی صورت میں فلا ہر ہوسکوں چنا نہیں خوالے کا مرآسان میں اور قدم زمین پر امین کو دیکھ کہ مشرق ومغرب کا درمیائی حصد اس کے دہود سے بھرا ہوا ہے اس کا مرآسان میں اور قدم زمین پر امین کو دیکھ کہ مشرق ومغرب کا درمیائی حصد اس کے دہود سے بھرا ہوا ہے اس کا مرآسان میں اور قدم زمین پر

میں۔(مظہری صفحہ ۲۱)

## نگاهٔ مصطفی شویله

حضور ﷺ فرہ تے ہیں ای اثناء میں جبکہ میں جار ہاتھا میں نے آئان سے ایک آواز کی۔ میں نے اپنے سر کواُٹھ کر ویکھ تو جھے وہی فرشتہ نظر آنیا جو حراء میں میر ہے پاس آیا تھاو وز مین وآئان کے درمیان ایک کری پر جیٹھا ہوا تھا۔ میں اسے ویکھ کرمرغوب ہوگی میں وہاں ہے واپس ہوا ہیں میں نے گھر آکر کہا جھے جپاوراُ ڑھا دوائں پر بیآیت نازل ہوئی۔ یابھا المدشر ۵ فیم ہاں در ۵ بخری شینے بنہ بعد اسنی۔

#### فائده

اس صدیث کی شرح میں علامه بدرالدین بینی رحمة القدتعالی علیه فرماتے میں لم یوه المبری علیه المسلام فی صورته التی حلق علیها عیر موتیں لم یوه المبری علیه المسلام فی صورته التی حلق علیها عیر موتیں : نبی علیه السالام نے بین ویک جر رفی جر بل این کواس صورت برکه و بیدا کیا گیا ہے گردوم رتبه (حمرة الله رک بدا سفی ۱۹۹)

## خصوصيت مصطفى نب ولم

جبریل این حضور و افغانے کے پاس تشریف لات تو حضرت دحیہ کبی صحابی رسول کی شکل اختیار کر کے آتے اور اسی ۔
طرح جب دوسرے نبیوں اور رسولوں کے پاس آتے تو کس نہ کی انسان کی شکل میں آتے ہے۔ کسی پیٹیمبر کے پاس اصل اسکی بیس آتے ہے ۔ کسی پیٹیمبر کے پاس اصل شکل میں نہیں آتے ہے ۔ کسی بیٹیمبر کے پاس اصل اسکی بیس اسکی اسکا میں نہیں آئے اور نہ ہی گئے تصوصیت ہے کہ آپ نے اس نور یوں کے سروار کو دومر تبداصلی شکل میں دیکھا۔ ویسے جبریل امین آپ کے پاس چوہیں ہزار مرتبہ تشریف لائے ۔
اور کیوں آئے اس کی وجہ مولا تا حسن رضار حمدة القد تعالی علیہ نے بیکھی ہے کہ

ہے گتائے یاران کو چین آجاتا اگر بار بار آتے نہ ہیں جریل سدرہ چیوڑ کر

## محرم راز جبرائيل عليه السلام

جب جبر مل عبدالسام في اسلام وائدان واحسان كاتسلى بخش جواب من بایا تو قیام قیامت كاسوال كردیا اس كے جواب ميں حضورسر دری الم اللفظة كا "مسال مسئول عسها ساعلى من البلالليك وسرے سے دازوانی كی بہتر دیل ہے۔ اس لئے كہ صديث بذاكى اصل غرض وغاية تو تعليم امت ہے جبيما كه منور عليظة في صحابہ سے فرمایا كہ بدس ہے۔ اس لئے كہ صديث بذاكى اصل غرض وغاية تو تعليم امت ہے جبيما كه منور عليظة في صحابہ سے فرمایا كہ بد

اس پراصرار کے بجائے سوال کی نوعیت بدل دی کہ قیامت کے آئے ہے پہلے کے آثار وعلامات پوچھنے مگ گئے کیونکہ راز بجی تھ کہ قیام قیامت کی تعیین کے متعلق جیسے تنہیں معلوم ہے کہ اس کا اظہار نہیں کرنا اس لئے اس ہے میں بڑھ کرزیا دہ کیا بتاؤں۔

## از اله وهم

جمد مذکورہ سے بعض لوگوں نے ٹابت کیا ہے کہ حضور اللہ کی تعین قیام قیامت کاعلم ندتھا یہ جہالت ہے اس سے حضور جیسے نصبح و بلیغ نے کلام کوطویل کیوں کیا حالا نکہ قاعدہ ہے

خير الكلام ما قل ودل

بہتر وہی کلام ہے جو مختصر اور جامع ہو

اگر حضور و الله المستول عنها المستول عنها ما المستول المستول عنها ما المستول المستول

### ئوٿ

بیچرم رازی بعض امور کے متعلق ہے ورنہ جہال حضور اللہ تھے کے علم کی پرواز ہے وہاں تک جبرینل عدیہ السلام کولاعلمی کے سواچا رہ نہیں ۔حصر ت علامہ حقی حنفی رحمة القد تعالی علیہ فرماتے ہیں

جبر مل علیہ السلام جب تھیعص لائے تو کہا کاف ٹی کریم آفی ہے نے قرمایا میں نے جان لیااس سے بعد عرض کی ھا آپ نے

#### تتمه

جبر مل عليه السلام تو ہوئے محرم راز ان کے علاوہ ويگر ملائکہ بھی ملازم سر کار ہیں۔ (ﷺ) (۱) حضرت عليمه رضی القد تف لی عنه، فرہ تی تیں که

کاں مهده علیه السلام یتحرک بتحریک الملائکلة و ۱۰ بر رسم سنی ۱۱) آپ کا جمولا ملائکہ جملایا کرتے۔

. (۲) جب حضور سرور عالم النظافة كاعمر مبارك سات سال كا بهوئى تو آپ كے دا داحضرت عبدالمطلب رضى القد تعالى عنه ك وفات بهوگی اس کے بعد ابوط لب کفیل بوئی اس وقت القد تعالی نے اسرافیل عبیہ انسلام کوتکم فرمایا كه وہ حضور وقافظة كى خدمت میں رہا كریں۔ چنا نچه حضرت اسرافیل علیہ انسلام گیارہ سال كى عمر تك آپ كی خدمت میں موجو ورہے لیكن انہوں نے اپنے آپ کوشا برئیس كیا۔ (سفر السعادت صفحہ ۵)

(٣) وورد اله كال يحفظه عن سبعون الف ملك لايقار قوله في لوم ولا يقظة . (جوابرا بحار طد العقيمة ال

اور میہ بات حدیث میں دار د ہے کہ ستر ہزار فرشتے ہروقت نینداور بیداری میں آپ کی تفاظت کرتے تھے۔ مکان عرش ان کا فلک فرش ان کا ملک خادمان سرائے محم

(٣) آپ بلط جہاں بھی تشریف لے جانے ملاکد آپ کے بیچے بیچے چلتے تھے آپ اپنے سی ابسے فرماتے کتم آگے نگل چلومیرے بیچے نہ جو کہ میرے بیچے نہ انگرام چلتے ہیں۔ (جو میں رجد اسٹی النہ سے حدید جد میں شنی ۱۳۵۸)
(۵) بدر کے میدان میں جب غازیوں کو بیتہ چلا کہ ذائن جابرمجار بی شرکین مکہ کی امدا دکے لئے ایک بھاری شکر لے کر آر ہا ہے تو مسلما نوں کو پر بیٹ نی ہوئی کہ پہلے ہی کفار مسلما نوں ہے تین گنا زیادہ ہیں اب ان کو مزید کمک پہلے تی کفار مسلما نوں ہے تین گنا زیادہ ہیں اب ان کو مزید کمک پہلے تی کفار مسلما نوں ہے تین گنا زیادہ ہیں اب ان کو مزید کمک پہلے تی کفار مسلما نوں ہے تین گنا زیادہ ہیں اب ان کو مزید کمک پہلے تی کفار مسلما نوں ہے تین گنا زیادہ ہیں اب ان کو مزید کمک پھلے ان اور ان اور ان ان اور ان ان ان ان ان میں ہے۔ جنا نچواللہ تعالی ار شاوفر ما تا ہے۔ ہوگا تب حضور بیاتھی اللہ تعالی ار شاوفر ما تا ہے۔

# اذتقول للمومين الزيكفيكم ازيمدكم ربكم بثلثة الاف من الملائكة مرلين

جب اے مجبوب تم مسل نول سے فرماتے تھے کیا تہہیں مید کافی نہیں کہ تمہاد ادب تمہاری مدوکرے نتین بڑار فرشے اتار کر۔
(۲) حضرت علی سے روایت ہے کہ جب میں قلیب بدر کے پاس تھا ایک ایسی ہوا آئی کہ میں نے اس کی مثل شدد کیھی بعد از اس دوسری تذریوا آئی جو پہلی دونوں سے زیا دہ سخت بعد از اس دوسری تذریوا آئی جو پہلی دونوں سے زیا دہ سخت تھی جو پہلی ہواتھی دہ جریل امین تھے جو ایک بڑار فرشتوں کی جماعت کے ساتھ حضور علی کے امداد کے سئے آئے تھے دوسری ہوا حضرت میکا ٹیل تھے جو ایک بڑار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے لے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے کے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے کے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے کے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے کے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا اسرافیل تھے جو ایک بڑار فرشتے کے کر آئے تھے۔ تیسری ہوا دی کے کئے ناز ل ہوئے۔

یک موض ہے خالق ارض وساوہ رسول بیں تیرے میں بندہ تیرا چھان کے جو ریٹ ، ہے و دہلہ کہ سیانید و جس ں دینا کی آئم

### حل لغات

عرض ،گزارش ، التج ، التج ، التماس ( خالق ارض وسا) زمین و آسان کا پیدا کرنے والا \_ جوار ( افتح الجیم ) ہمسائیگی ، : پڑوس \_خلد ( بضم الیء ) جنت \_صفا ( فقح الصاد ) یا کیزگی \_

### شرح

اے زمین وا سمان کے خالق و مالک تیری بارگاہ میں میری بیگز ارش ہے کے میرے آقاومولی میں تیرے رسول میں : اور میں تیرابندہ ہوں مجھےان کے بیڑوس میں ایسی جگہ عنابت فرما کہ جنت کوجس کی پاکیزگی کی حتم دی گئی ہے۔

## درس قرب محبوب سيوالله

اس شعر میں اہ م احمد رضا قد س سرہ نے عشاق مصطفی عیف کو قرب مجبوب کریم عیف کا درس دیا ہے کہ ای تمنی اور آرز و کو اتنا برد صاوّ کہ جوارِ حبیب تیف لین البقیج المبارک میں دفن نصیب ہوجائے اگر چہ بظا برتم مدینہ پاک میں مدفو ن نہیں ہوسکو گے تب بھی تمہاری لاش کوتمہورے مرنے کے بعد جنت البقیج ہی نصیب ہوگی۔

#### فائده

و ہتو ہواموت کے بعد کا قرب بیہاں و ہقر پے حضوری مرا دے جوعشاتی مصطفی علیقے کو نصیب ہوتا ہے مثل کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے

اں کے شینہ کی جا تھونے اور

ا قرا کی کرون جمعانی وکیے کی

قرى بندوں پر رتا ہے طف معطا ہے تھی پیچر مسر تھیمی ہے وہ مجھے جیوو پوک رسوں وصالتھے کے بنی عزماد کی اسم

#### حل لغات

لطف،عنایت ،مهریانی ،نزمی عطاء، پخشش، و جودو خایجر وسر ،آسرا، سبارا ،اعتما د ( دعاء) التجا، درخوا ست جلوه ، نظاره ، چیک عز وعلا ، بزرگی و بلندی \_

### تشرح

یالدالدہ لمین تواپنے بندول پرمہر یانی وسخاوت فر ما تا ہے میرا بھر وسرتھجی پر ہے اور تجھ سے طالب دعا ہوں تجھے اپنی عزت وجلال و بندی کی فتم مجھے اپنے حبیب رسول کر بم تعقیقہ کی زیارت یا سعادت سے شرف فر ما کہ میں ان کے روئے۔ منور کے دیار سے میرا ب ہوسکوں۔

## زيارت حبيب كانسفه

اس شعر میں اہ ماحدر ضاقد س سرہ نے دیدار مصطفیٰ عشاق کونسخہ کیمیا بتایا ہے وہ بہی ہے اس کی آرز ومیں مر نااوراتی میں جینا

مداید فیمی نسخه ہے کہ بے شارعشاق کو دیدار صبیب تفایق نصیب ہوا۔ بعض خوش قستوں کوخوابوں میں اور بعض اور بعض اور بعض عند در کو بیداری میں انہی میں خودا مام احمد رضا پر بلوی قدس سرہ بھی جی جنہیں ندصرف خوابوں میں بلکہ بیداری میں بلکہ بیداری میں بھی بیشرف نصیب ہوئی اس کی تفصیل فقیر کی میں بھی بیشرف نصیب ہوئی اس کی تفصیل فقیر کی میں بھی بیشرف نوائز مین رسول میں ہے۔

مرے کر چد گناہ بیں حدے ہوا مگران سے امید ہے تھے سے رجا تو رحیم ہے ان کا کرم ہے گواہ وہ کریم بیں تیری عطا کی حتم

#### حل لغات

حدے سواء ہے صد، بہت زیادہ (رجاء) ہا <sup>لفتے</sup> مصدر۔ امید، آرز و، تمنا۔

### شرح

میرے گناہ اگر چہ غیرمحدود ہیں گرسر کار دو عالم بھنگ ہے اُمیداد راے رب العالمین تجھ ہے آرز واور تمن ہے کیونکہ تو ارحم الراحمین ہےاورسر کار کا کرم میر امعاد ن و گواہ ہے تیری عنایات کی تیم تو تخی ہے وہ کریم ہیں۔کسی نے کیاخو ب کہاہے

فيداده كالمستوات وأكرتم

یعنی خدایا تو بھی کریم اور تیرارسول بھی کریم ہے خدا کا سوہار شکر ہے کہ ہم دوکر یموں کے درمیان ہیں۔ دو میں منجات

اس شعر مين الم ما بل سنت قدس سره ف ابن اسلام كونجات اخروى كادرس ديا ب كمام كلام كامشهور مقوله الايمان بين المخوف و الوجاء

ایمان خوف در جاء کے درمیان ہے۔

لیکن مختفین فره تے ہیں کیانسا ن اپنے او پر رجا ءکوغالب رکھے بالخصوص مرض الموت ہے۔

قدسى حديث شريف

بخاری شریف میں ہے

انا عند ظن عبدی لی

قرآن مجيد

(١) لاتينسو ا من روح الله. (يار١٣٥)

الله تعالى كى رحمت ئے نااميد شاہو۔

(٢) لاتقنطوا من رحمة الله. (ياره٣)

القدتعالى كي رحمت عنا الميدنية و

(٣)ان رحمتي وسعت كل شئي

بیشک میری رحمت برئے کوواس ہے۔

بی کہتی ہے بلبل ہائے جنال کر ضا کی طرح کوئی سحربیاں نہیں بند میں واصف شاہ مدی مجھے شوخی طبع رضا کی تشم

حل لغات

ہ غ جناں، جنت کے ہا ٹ سے بیان، جادو بیان، ضیح موبیان والا۔واصف بتعریف کرنے والا۔ شاہ کہ ہلی ،سیدهی راہ دکھانے والا۔شوخی طبع ،زیمہ ولی ، بے ہا کی۔

#### شرح

جنتی ہوغوں کی بنبل میرکہتی ہے کہا حمد رض جیسا کوئی جادہ بیال نہیں ہے۔شہنشاہ ہدایت عظیمہ کی نعتیں کہنے ،تعریفیں کرنے والا ہندوستان میں اس جیسا کوئی نہیں پیدا ہوا مجھے رضا کی شوخ طبیعت اور زعمہ دلی کی نتم ہے۔

#### تحديث نعمت

یہ میں اگر چہ بیٹ المور تحدیث المت فر مایا اور خوب فر مایا دورِ حاضرہ میں اگر چہ سی کو تعصب آٹرے ندآئے تو قصیدہ بر دہ شریف کے بعد خطۂ ہندو پاک بلکہ دوسرے ان مما لک میں جہاں اردو سمجھی جاتی ہے کلام رضا بالخصوص سلام ''مصطفی جانِ رحمت پہلا لکھوں سلام'' کی دھوم ہے کہ برگلی کو چہ اور ہر لمحدید گونے اپنے پرائے سب سنتے ہیں بلکہ آپ کے معائدین اور حاسدین آپ کا تعارف کراتے ہیں تو بھی آپ کے اس پرکشش سلام و کلام ہے۔

اعلی حضرت قدس سرہ نے بہل ہائے جنال کا حوالہ دے کراعدائے رضا کو جیرت میں ڈال دیا کہ ندصرف دنیا میں ۔ بلکہ جنت میں بھی اہ ماحمد رضا ہر بلوی قدس سرہ کے بحربیانی کے چہ ہے ہیں اس کی شہادت تو وہی دے سکتے ہیں جنہیں ۔ بائے جناں میں گھومن پھر نا نصیب ہے البتہ ہم و نیا میں رہنے والوں کواس وقوی کا لیقین یوں ہے کہ اہل و نیا کا بچہ بچہ مان گیا ۔

# رضا کی طرح کوئی محربیا ن بین ہے بندیس

بلکہ دہ اعدائے دین جنہیں آپ کانا م لیما گوارا ندتھاوہ بھی آپ کی بھر بیانی ہموڑ کلا می نشر ہو یا نظم کے ندصرف قائل بلکہ مداح نظر آتے ہیں۔ چند نمونے ملاحظہ ہوں

## کوثر نیازی

ا یک و قت تھ کہ بیص حب اہام احمد رضا فاضل پر بلوی قدس سرہ کوسرف واعظ کالفظ لکھ کرآپ پرا یک گونہ طعن وشنیج کی کیونکہ دو یہ صفرہ کے عرف میں عمو ہ واعظ بال یا کم از کم قلیل المعلومات ہوتے ایں لیکن جب اہام احمد رضا فاضل پر بلوی قدس سرہ کے عمی کم لات کی طرف حضرت علامہ سیدریا ست علی (رقمۃ اللہ تھاں میں) نے نہ صرف متوجہ کیا بلکہ آپ کی تھا نیف جدیدہ میں سے چند کتا ہیں مطالعہ کے لئے ویں تو مجھرو ہی نیازی صاحب تھے کہ اعلی پر ایک مقالہ لکھ جس میں اعلی حضرت کوایک جا مع کم الات شخصیت ثابت کیا اس کا مقالہ انتا مقبول ہوا کہ تقریباً ہرتی پر بلوی مکتب قکر نے اس مقالے ے اندازہ مگایا کہ اب کوڑنیازی کے دل کے پر دے اُٹھ گئے ہیں بلکہ اخبارات شاہر ہیں کہ اس کے مداح لوگ صاف کہنے مگ گئے تھے کہا ب کوڑنیازی کے اطوار پچھاور ہیں ( ٹر پہ عموں ی جب ٹی بوک ٹیمین رہ قویق جواسے مودودی سے د

### مقاله نبيازي

مقالہ نیازی کاعنوان ہے 'ایک مرجمت 'تنسیت' اس کے آغاز میں لکھا۔اُردوز بان میں جب بھی'' آس حفرت' کالفظ استعمال جوا ہوا ہودؤین میں آجا تا ہوا دہبین' اعلی حضرت' کالفظ استعمال جوا ہودؤین میں آجا تا ہوا دہبین' اعلی حضرت' کالفظ استعمال کی جو تا ہے تو اس سے سر کار کے ایک غلام'' احمد رضا خان ہر بلوی' کے نام سامنے آجا تا ہے۔ ویکھا جائے تو بیہ مقام احمد رضا خان کو ان کے دنیا اور ایک جمہ جہت شخصیت ہونے کا فیضان مضاف خان کو نافی الرسول اور ایک جمہ جہت شخصیت ہونے کا فیضان ہے۔ برصغیر میں یوں تو کئی جو مع الصفات شخصیات گزری ہیں گر جب ایک غیر جائبد ارم بھران سب کا جائزہ لینا ہے تو جیسی جمہ جہت موصوف شخصیت اہ مرضا کی نظر آتی ہے و ایس کوئی نظر نہیں آتی۔

کون ساعلم تفاجس پر انہیں وسترس نہ تھی۔تفسیر ، حدیث ، فقہ ، ہندسہ ، ریاضی ،سائنس ، فلسفہ ،علم ہیئت ، جفر ،
طبیعات ، کیمیا ، اقتصادیات ، ارضیات ، طب ، جغرافیہ ، تاریخ ،سیاسیات ،علم مناظرہ ،منطق ، جبر و مقابلہ ،نمی ،صرف ،علم ،
معانی ،علم بیان ،علم صنائع ،علم بدائع ، قرات ، تجوید ، نقصوف ،سلوک ، لغت ، شاعری ، ادب ، خطائنح ، خط نستی سال کے سوائح ۔
نگاروں نے ساتھ کے قریب علم گنوائے بیں جن بیس انہیں مہارت تا مدحاصل تھی ۔ وہ بیک وقت ایک عظیم ادبیب بھی ہے ۔
اور خطیب بھی ، مناظر بھی متھا ور متکلم بھی ،محدث بھی تھے اور مقسر بھی ،فقیریہ بھی تھے اور سیاستدان بھی اور جب وہ تحدیث افراس کے موارید کیا ہے۔
اور خطیب بھی ، مناظر بھی متھا ور متکلم بھی ،محدث بھی تھے اور مقسر بھی ،فقیریہ بھی تھے اور سیاستدان بھی اور جب وہ تحدیث افراس کے موارید کے اور سیاستدان بھی اور جب وہ تحدیث افراس کے موارید کے میں شامل بیں کہ

مک خن کی شای تر و رض مسلم چس مست آگئے ہو کے بٹھا ویتے میں

ا ہ م احمد رض قدس سر ہ کے ماننے والول نے تو جو کچھ لکھا اور کہا ان کا حق تھا لیکن آپ کے مخافیین نے آپ کے کمالات کوسرا ہا۔

الفضل ما شهدت به الاعداء

اور

جوش آن شدک درد. گیدانده جدیده گ

# (۱)مولوی شبلی نعمانی صاحب اعظم گڑھی مصنف سیرت النبی

مولوی احمد رضا خال صاحب بریلوی جوا ہے عقائد میں سخت ہی متشدد ہیں گراس کے باد جود مولا ناصاحب کاعلمی شجراس قدر بلند درجہ کا ہے کہ اس دور کے تمام عالم دین اس مولوی احمد رضا خال صاحب کے سامنے پر کاہ کی بھی حیثیت نہیں رکھتے۔اس احفر (شیل) نے بھی آ ہے کی متعدد کتا ہیں دیکھی ہیں جس میں احکام شریعت اور دیگر کتا ہیں بھی دیکھی ہیں اور نیز رید کے مولا نا صاحب کی زیرسر پرتی ایک ماجوار رسمالہ الرضایر کیلی سے نگلتا ہے جس کی چند قسطیں بغور دخوض دیکھی ہیں جس میں بلندیا رید مفعا مین شائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ الندود صفحہ کا اکتوبر سے اور ایس کا دیکھی ہیں جس میں بلندیا رید مفعا مین شائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ الندود صفحہ کا اکتوبر سے اور ایس اور ایس مفعا مین شائع ہوتے ہیں۔ (رسالہ الندود صفحہ کا ایک توبر سے اور ایس کی جند قسطیں بنورد خوض دیکھی ہیں

## (۲)سید سلیمان ندوی

# (r) مولوی فضل عظیم بھاری اهل حدیث (فرطر)

گذشتہ دنوں بندہ اہلحدیث کی سالانہ کانفرنس میں شرکت کی غرض ہے بہار سے پٹنہ گیا تو اتفا تأاہل بدعت کے را بہنما جناب احمد رضا خان صاحب بریلوی کا فآو کی رضو بیداور فآو کی افریقہ بھی مل گیا۔ پہلے تو میر ہے بعض دوستوں نے اے پڑے سے ہے ہرچندرد کااس کے باد جود بھی اس بندہ نے رات کے وقت ان دونوں کتابوں کا مطالعہ کیا تو کیے گخت جو گفرت میں دل میں اہل بدعت کے دائیما احمد رضا خاں صاحب کے بارے میں تھی وہ ختم ہوگئی اور میرے دل میں جذبہ رخم انجر نے نگاور بیہ بات تسلیم کئے بغیر ندرہ سکا کہ موجودہ دور کے اندراگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان ہریلوی ارخبار بہند میر شرحی ہے اللہ علی اللہ علی کے بغیر ندرہ سکا کہ موجودہ دور کے اندراگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان ہریلوی ہے۔ (اخبار بہند میر شرحی شام اللہ میں اللہ میں اللہ علی کے بغیر ندرہ سکا کہ موجودہ دور کے اندراگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان ہریلوی

## (r)مولانا محمد على جوهر

اس دور کے مشہور عالم دین جناب مولا نااحمد رضا خاں صاحب واقعی ایک عظیم مسلمان را ہنما ہیں ہم بعض باتو ں پر

# (۵)مولوی اشرف علی تهانوی سرپرست دار العلوم دیوبند

مولوی احمد رضا خال بریلوی کی بھی ان کے برا بھلا کہنے والوں کے جواب میں دیر تک حمایت فرمایا کرتے ہیں اور شد دمد کے ساتھ میفرمایا کرتے ہیں کی ممکن ہان کی مخالفت کا سبب واقعی حب رسول ہی ہوا درغلط بھی ہے ہم لوگول کونعو ذیا تلد حسنو ویڈائٹ کی شان میں گستاخ سمجھتے ہوں۔

(اشرف السوائح جلد اصفي ١٣٨، رمماليه النورصفي ١٢، جمادي الاول ٢٣٥ اله بحوالة طماني ٣٥)

# (۱)مشهور دیوبندی عالم مولوی محمد انور شاه کشمیری

جب بنده تر فدی شریف اور دیگر کتب اعادیث کی شروح لکهد با نظانو حسب ضرورت اعادیث کی جزئیات و یکھنے کی ضرورت در پیش آئی تو میں نے شیعہ حضرات وانل حدیث حضرات و دیو بندی حضرات کی کتابیں دیکھیں گرؤ ہن مطمئن نہ ہوا۔ بالآخر ایک دوست ہے مولا نا احمد رضا خال ہر یلوی کی کتابیں دیکھیں تو میرا دل مطمئن ہوگیا کہ میں اب بخو بی اعادیث کی شروح بلا جھجک لکھ سکتا ہوں تو واقعی ہر یلوی حضرات کے مرکر دوعا لم مولا نا احمد رضا خان صاحب کی تحریر میں شستہ اور مضبوط ہیں جسے دیکھیکرا ندازہ ہوتا ہے کہ بیدمولوی احمد رضا خال صاحب ایک ذیر دست عالم وین اور فقی ہر ہیں۔ (رسالہ دیو بند صفحہ اللہ کی الاول میں اور فقی ہم ہولوی احمد رضا خال صاحب ایک ذیر دست عالم وین اور فقی ہم ہیں۔ (رسالہ دیو بند صفحہ اللہ کی اللہ کی دیو اللہ طمانچہ ہما۔

# (۷)جناب مولوی اعزاز علی دیوبندی شیخ الادب

جبیا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دیو بندی ہیں اور ہر بلوی علم وعقائد ہے ہمیں کوئی تعلق نہیں گراس کے باوجو دہھی احتر بیر بات تشکیم کرنے پر مجبور ہے کہ اس دور کے اندراگر کوئی محقق اور عالم دین ہے تو وہ احمد رضا خان ہر بلوی ہے کیونکہ میں نے مولا نا احمد رضا خان کو جے ہم آئ تک کا فر، بدعتی اور شرک کہتے رہے ہیں بہت وسیح النظر اور بلند خیال علو ہمت عالم دین صاحب فکر ونظر بایا ہے۔ آپ کے ولائل قرآن وسنت ہے متصا دم نہیں بلکہ ہم آئٹ ہیں البندا میں آپ کو مشورہ دوں گا اگر آپ کو کسی مشکل مسئلہ میں کسی تھم کی البحق در چیش ہوتو آپ ہر بلی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہر بلوی ہے تھم تھی کریں۔ (رسالہ النور تھانہ نہوں صفحہ میں تا سیسا ھیل نے صفحہ بی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہر بلوی ہے تھم تھی کریں۔ (رسالہ النور تھانہ نہوں صفحہ میں ہوتو آپ ہر بلی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہر بلوی ہے تھم تھی کریں۔ (رسالہ النور تھانہ تھوں صفحہ میں ہوتو آپ ہر بلی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہر بلوی ہوتھیں کریں۔ (رسالہ النور تھانہ تھوں صفحہ میں ہوتو آپ ہر بلی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہر بلوی ہوتھیں کریں۔ (رسالہ النور تھانہ تھوں صفحہ میں ہوتو آپ ہر بلی میں جا کرمولا نا احمد رضا خان صاحب ہر بلوی ہوتھیں کریں۔ (رسالہ النور تھانہ تھوں صفحہ میں ہوتو آپ ہر بلوی ہوتھیں کریں۔ (رسالہ النور تھانہ تھوں صفحہ میں ہوتو آپ ہوتو آپ ہر بلوی ہوتوں صفحہ میں ہوتوں صفحہ ہوتوں صفحہ ہیں ہوتوں صفحہ ہوتوں سفحہ ہوتوں

## (۸)جناب شبیر احمد عثمانی صاحب دیوبندی

مولا نااحمد رضا خاں کو تکفیر کے جرم میں برا کہنا بہت ہی براہے کیونکہ وہ بہت بڑے عالم وین اور بلند پاپیم محقق تھے مولا نااحمد رضا خاں کی رحلت عالم اسلام کاایک بہت بڑا سانحہ ہے جسے نظرانداز نہیں کیاجا سکتا۔

(بادى ديوبند صفي ١٦، زوالح يه ١٣ ١٣ ه، همانيم ٢٩)

# (۹)صحافی جناب شورش کاشمیری ایڈیٹر چٹان لاهور

مولا نا تھانوی نے فرمایامیرے دل میں احمد رضا خاں کے لئے بے حداحتر ام ہے وہ ہمیں کا فر کہتا ہے کیکن عشق رسول کی بناء پر کسی اورغرض ہے تو کا فرنہیں کہتا۔ ( چٹان ۱۲ اپریل ۱۳ اپریل ۱۳ ملمانچیزیس)

## (۱۰)بانی جماعت اسلامی ابوالاعلیٰ مودودی صاحب

حقیقت میہ ہے کہ مولا نااحمد رضا خان صاحب کے بارے میں اب تک ہم لوگ سخت غلط نہی میں مبتلارہے ہیں ان کی بعض تصانیف اور فقاو کی کے مطالعہ کے بعد اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ جوعلمی گہرائی میں نے یہاں پائی وہ بہت کم علماء میں یا ئی جاتی ہے اور عشق خداور سول تو ان کی مطر سطر ہے بچھوٹا پڑتا ہے۔

(نفت دوزه شباب لا بور ۲۵ نومبر ۱۲۲ و طمانچیوس)

## (۱۱)مشهور شیعه مجتهد

## سید عباس رضوی بمبئی خطیب اهل بیت

ایے کڑے وقت میں ہریلی کے متمول تعلیم یافتہ ہزرگ خاندان سے احمد رضاخان صاحب قبلہ کی ذات گرامی نے بوکار ہائے نمایاں انجام دیئے وہ زیر دست جہاداولی کا درجہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے تن تنہا استے عظیم طوفان کا مقابلہ کیا،
اقبال جیسے مقرے لوہامنوایا، غیروں سے تائید کرائی، اکا ہرین علماء مکہ معظمہ ومدینہ منورہ سے مہرتضد این شہت کرائی۔ ان کا
کلام عشق رسول میں ڈوہا ہوا ہے اور ہمارے لئے ایک سبق ہے۔ کسی بھی مدرسر قکروخیال کے علماء ہوں مولا نااحمد رضا خال
صاحب کا نام من کرگرون نہ ہی ول ضرور خم کردیتے ہیں اور بیا دنی اعجاز ہے محب اہل بیت ہونے کا۔ بچ تو بیہ کہمولا نا
احمد رضا خال جیسے محب اہل بیت ہزرگ صدیوں کے اُلٹ بچیم میں بھی بید انہیں ہوتے قدرت ان کوایک خاص مقصد سے
بیدا کرتی ہے اور بیخود دین فطرت کی خدمت کے لئے وجود میں آتے ہیں۔

(ما بنامدالميز ان بمبئي، امام احمد رضا فمبرا، ابريل مئي، جون الم 192ء، صفحه ٥٥٠)

(۱۲) اهل حديث(فيرقد)فاضل ڈاکٹر پروفيسر

محى الدين الوائى جامعه ازهر مصر

رقم طراز ہیں جن علائے بند نے مروجہ علوم عربیہ و دینیہ کی خد مات میں اعلی قسم کا حصدایا ہے ان میں مولا نا احد رضا
خال صاحب کانا م سر فہرست نظر آتا ہے۔ علوم عربیہ اسلامیہ کو آراستہ کرنے میں آپ کا بہترین ریکا رؤ ہے آپ نے جس طرح علم فقہ تفییر حدیث و کلام تصوف و غیرہ علوم فروعات میں تصانیف فرمائی ہیں اسی طرح آپ کی بہت ہی تصانیف اوب مثلاً صرف ، بلاغت ، شعر و انشا میں بھی ہیں نیز علوم عقلیہ مثلاً منطق ، بیت ، حساب ، فلسفہ و غیرہ علوم پر بھی آپ نے قلم افسایہ بیان کیا جا ہے کہ مولا نا احد رضا خال صاحب نے صرف ایک ماہ کی قلیل مدت میں پورا قرآن حفظ کر لیا تھا۔ آپ کی علمی سرگرمیوں میں تصوف ، انقاء ، پر ہیز گاری کے بہترین نمونے ہیں جن کی بناء پر آپ بہت جلد سارے ہند و ستان میں مشہور ہوگئے اور آپ کے پاس نوروم عرفت کے پروانے ہر طرف سے آنے گئے۔ آپ عالم محقق ہونے کے ساتھ بہترین فازک خیال شاعر بھی تھے جس پر آپ کے دیوان ' حدائق بخشش' مدائق الحظیا ہے و مدی رسول بہترین شاہد ہیں۔ اس کے علاوہ فلسفہ علم فلکیا ہے ، ریاضی اور دین وادب میں آپ ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء و شعراء میں ہے۔ آپ کی علاوہ فلسفہ علم فلکیا ہے ، ریاضی اور دین وادب میں آپ ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء و شعراء میں ہے۔ آپ کی تصان غلام مطبوعہ قالمی عربی فاری ، اردوز بانوں میں آپ ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء و شعراء میں ہے۔ آپ کی تصان غلام مطبوعہ و قلمی عربی فاری ، اردوز بانوں میں آپ ہندوستان کے صف اول کے ممتاز علماء و شعراء میں ہے۔ آپ کی

(بابنامه الميز ان بميني، امام احمد ضافير ٢٦، باري ٢٤ على ١٩٥٥٥)

# (m)<mark>حکیم عبدالحثی صاحب</mark>

(مولانا ام احرضانے) گئی بارح مین شریفین کاستر کیا اور علا ع ججاز ہے بعض مسائل تھیداور کلا مید میں بذاکرہ بھی کیا۔
حر مین شریفین کے قیام کے دوران بعض رسائل بھی کھے اور علا ہے حر مین نے بعض ہوالات کے توان کے جوابات بھی تحریر کئے ۔ متون تھید اور اختلا فی مسائل پر ان کی ہمہ گیر معلومات ، سرعت تحریر اور ذہانت و کھے کر سب کے سب جیران و
سششدررہ گئے ۔ فقد خفی اوراس کی جز ئیات پر مولا نا احمد رضا خاں کو جوجور حاصل ہاس کی نظیر شاید ہی کہیں سلم اوراس
کے دعویٰ میں ان کا مجموعہ قاویٰ شاہد ہے نیز ان کی تصنیف '' کفل الفقیہ الفاھم فی احکام قرطاس الدراھم'' جوانہوں نے
سیاس مک معظمہ میں کھی تھی۔ ( نزیمۃ الخواطر مطبوعہ حیدر آباددگن ، جز ۔ ۔ ۔ ۔ صفی ۱۳۵۹)
صرف چندا یک نمو نے عرض کئے ہیں ور نہ میہ موضوع بھی ایک شخیم وفتر کا تقاضا کرتا ہے ۔
قصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ و حزبہ العظیم اجمعین .
قصلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ الکریم و علی آلہ و اصحابہ و حزبہ العظیم اجمعین .
قدم الجزء الثانی من الحقائق فی الحدائق ویلیہ الجزء الثالث انشاء اللہ تعالیٰ

بهاولبور ياكستان

محد فيض احمدأو ليحارضوي غفرله